

واكثر صفدر محود

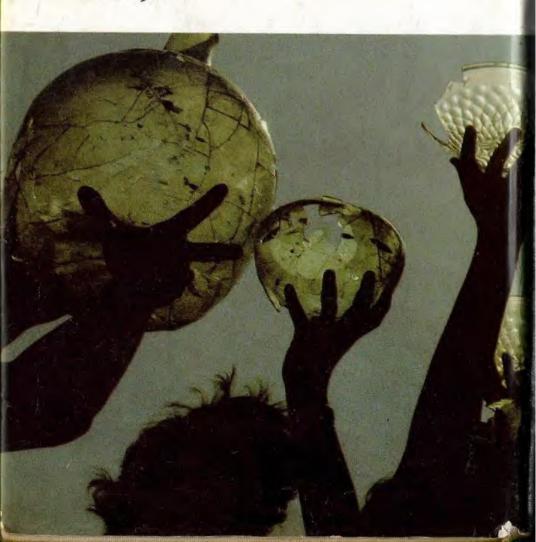

1 7 و 1 ء ميں ياكستان كاڻوث جاناا تنابرا سانحه بے جس كي مثال مسلمانوں كي تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس کے متتبع کے طور پر نہ صرف اس خطہ ارض کی سیاست میں بنیادی تبدیلیان رونماہوئی ہیں بلکہ پاکستانی قوم کی نفسیات اور سوچ بھی بری طرح متاثر رونی ب- اس حادثے نے پاکستان کے لاشعور میں بہت سے اندیشہ ہائے دور دراز کو ننم ایا باورا سے مستقبل طور پرایک غیریقنی مستقبل کے خوف سے دوچار کر دیا ب- ان أف ياتي كيفيت كالندازه سياسى بيانات سے لے كر فجى محفلوں ميں بوتے وانی انتاد تك سے باتسانی كياجا سكتاہے۔ اس حادثے كے پس پردہ محر كات اور اس لی بنیادی وزوہ کو مجھنا جارے لئے انتہائی ضروری ہے۔ اس کتاب میں پاکستان کی ناری یا ت کے پس منظر میں انہی محر کات اور وجوہ کو تلاش کرنے کی کوشش کی <u>-</u>ن

مسنف کا نیال تھا کہ جمال اس سا نصحے سے دنیا بھر میں علیحد کی پہند تحریکوں کی · وسله افرائي : وني ب وبال ياكتان كي سياست كارنگ بهي بدلا ب اور متعقبل مين اشے والی ما قانی تحریک ااشعوری طور پر مشرق پاکستان کی تحریک کے نقش قدم پر پلے کی اور اس ملرن یہ سانحہ ملیعد کی پیندوں کیلئے لیک " ماڈل" کا کام وے گا۔ رِنا نچ پا اتانی قوم میں بید محور پیدا کر ناضروری ہے کد علا قائی تحریکییں کیونکر ، کیے اور ان مااات میں جنم لیتی ہیں۔ کیسے پروان چڑھتی ہیں 'کیسے چھوٹے چھوٹے مطالبات نيبر معمولي النثوز اور تليين مسأئل بن جاتے ميں اور پھرية تحريكييں محس طرح كاميابي ت:ملنار ہوتی ہیں۔

یہ کتاب مسنف کی گئی بر سول کی محنت اور تحقیق کا متیجہ ہے جس کا ندازہ ہر سفح پر دیئے کئے شوابداور حوالہ جات ہے ہوتا ہے۔ اب تک اس موضوع پر ایک متند اور سیج معنوں میں تحقیق پر مبنی کتاب کی کھی جواس کتاب کی اشاعت نے يوري كردى --

ہر پاکتانی کے ذہن میں اس طرح کے سوالات گردش کر رہے ہیں کہ کیا سقوط مشرقی پاکستان محض آیک فوجی فئلست تھی 'کیابیہ یجیٰ اور اس کے ساففی جرنیلوں کی کوتاه بینیوں کا نتیجہ تھا؟ یہ بھٹو کی ہوس اقتدار کاشانسانہ تھایا شخ مجیب الرحمٰن کا كار نامه تفا؟ كيابيه مالمي طاقتول كي سازش تقي " يا تنها بندوستان كي كارستاني ؟مصنف نے یا نشان کی تاریخ دسیاست نے پی منظر میں شموس جوالوں کی مدد سے ان سوالات کا دواب دیا ہے اور ان کے حقائق ہا س طرخ پر دواٹھایا ہے کہ اس سانحہ کے ذمہ دار تمام لر دارادر مخر کات! پی اسلی صورت میں بانقاب ہوجات میں۔

# المُواللِّ التَّحْدِ الْمُحْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ

بإكستان كيول ٹوٹا

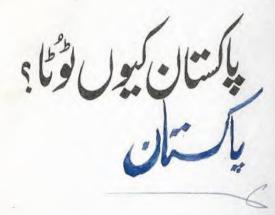

ولأكثر صفدر محمود





مصنف

جوقوم اپنی تاریخ فراموش کر دیتی ہے اس کا جغرافیہ اسے فراموش کر دیتا ہے

جمله حقوق محفوظ پهلياشاعت "جنگ بيلشرز" مارچ 1990ء تعداد.......................درزار قيت مطوري ساش در در

قیت مطع 'جنگ پبلشرز پریس 1 3 - سرآغاخان روژ لاہور



### زتيب

| 9    | چیش لفظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13   | ہاباول۔ احساس محرومی کے عمل کا آغاز ( 8 5- 7 4 9 1 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 39   | اب دوم - طليح ميلتي گئي ( 69- 8 5 19 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 69   | ہاب سوم - دوسرامار شل لاء - چھ نکات اور مجیب الرحمان ( 70 - 0 6 9 1 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 89   | ہاب چہارم ۔ پہلے عام استخابات اور ان کے مضمرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 107  | ١٠ بيلم - عليحد كلى كاراه ير ( ٦١ - 969 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1,55 | ہاب عشم بھارتی مداخلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 177  | باب بقتم - عالمي طاقتول كاكر دار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 207  | ہاب ہشتم۔ اور پاکستان ٹوٹ گہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 234  | النابيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 239  | ممبمہ نمبر ۱ - چھ نکات اصل کیا تھے۔ بعد میں کیا تبدیلی آئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 243  | ممیم، منبر 2- جزل (رٹائزڈ) راؤفرمان علی کاسقوط مشرقی پاکستان کے متعلق انٹرویو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 270  | معیمه نمبر 3 - پاکستان کی مرکزی وزارتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | ( 5 ) اگت 4 7 ما 20 دیمبر ( ۶۶ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | The Days of the Control of the Contr |

### پیش لفظ

دسمبر ۱۹۷۱ء میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور بنگلہ دیش کا قیام ہماری تاریخ
کا سب سے زیادہ اذبت ناک سانحہ ہے ۔ اس سے نہ صرف ہمارے علاقے میں
طاقت کا توازن بگرا، بلکہ پاکستانی قوم کی نفسیات بھی بری طرح متاثر ہوئی ۔ اس
لئے اس حادثے کے دُوردس اشرات سے صرفِ نظر کرنا مکن نہیں ۔ کمان غالب
یہی ہے کہ یہ واقعہ سیاسی طور پر غیر ترقی یافتہ مالک میں علیحدگی پسند رجحانات
کو ہوا دے کا اور خود پاکستان کے اندر بھی علیحدگی پسندوں کو فتنہ انگیزی پر
اکسائے کا ۔ اس پس منظر میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی وجوہ کا جاتنا اور انہیں
سمجھٹا نہایت ضروری ہے ۔

بنگال میں علیحدگی پسندی کی تحریک چند مہینوں یا برسوں کی بیداوار نہیں تھی بلکہ اس کی جڑیں پاکستان کی سیاسی تاریخ کے مختلف ادوار میں پھیلی ہوئی ہیں ۔ اس عرصے میں مختلف حکومتوں نے قوی سیجہتی کے لئے متعدد کوششیں کیں مگر ان کی یہ مساعی مختلف عوامل کے باعث بارآور نہ ہوسکیں ۔ زیر نظر تصنیف میں ان عوامل کا تجزیہ پیش کیا گیا ہے ۔

پاکستان کے دولخت ہونے کے عل کی صحیح تفہیم کے لیے پاکستان کی تاریخ اور سیاست کا اس کے حقیقی تناظر میں مطالعہ ناگزیر ہے۔ چنانچہ میں نے ہر

ممکن کوسشش کی ہے کہ اس تصنیف میں وقوع پذیر ہونے والے اہم واقعات اور ان کے نتائج و عواقب کا منصیلی مطالعہ پیش کر دیا جائے تاکہ قوی سطح پر ہمارا تاریخی شعور بیدار ہو اور ہم ماضی کی روشنی میں مستقبل کی راہ متعین کر سکیں ۔ اس کتاب میں قومی راہنماؤں بالخصوص بھٹو، یحیلی خان اور مجیب الرحمٰن ، سیاسی جاعتوں ، پریشر گروپوں اور فوج کے کردار کے علاوہ بھارتی مداخلت اور عالمی طاقتوں کے اس سانمے میں کردار کا بھی تجزیہ کیا گیا ہے ۔

با لفاظ دیگر اس تصنیف کو ۱۹۲۰ء سے ۱۹۷۱ تک پاکستان کی تاریخی اور سیاسی زندگی کا اجالی مطالعہ قرار دیا جا سکتا ہے ۔ پاکستانی دانشور ابھی تک اس سوال کے جواب کے متلاشی ہیں کہ سقوطِ مشرقی پاکستان کا المیہ سیاسی راہنماؤں کی ناکای کا نتیجہ تھا یا فوجی حکمانوں کی ہوس اقتدار کا شاخسانہ بعض مصنفین اسے بین الاقوای سازش قرار دیتے ہیں جبکہ دوسروں کے نزدیک یہ فوجی شکست تھی ۔ یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ خرکورہ بالا تام عوامل نے مختلف انداز میں مشرقی پاکستان کی علیمدگی کی راہ ہموار کی ۔ میں نے اس کتاب میں دستیاب مواد کی بنا پر ان سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کی ہے ۔

اگرچہ سقوطِ مشرقی پاکستان ہماری قومی تاریخ کا سب سے زیادہ الم ناک واقعہ بے تاہم اس کے معروضی تجزیے کی بہت کم کوسشش کی گئی ہے اور اس موضوع پر پاکستانی ، بھارتی ، بٹکلہ دیشی مصنفین کی بیشتر کتب ان کے مخصوص نقطۂ نظر کی آئینہ دار ہیں ۔ اس سلسلہ میں منظرِ عام پر آنے والی، عینی شاہدوں کے مشاہدات پر مبنی، تحریروں میں سارا زورِ بیان واقعہ کے المیاتی بہلوکو اجاگر کرنے پر صرف کر دیا گیا ہے ۔ ان تحریروں میں ذاتی پسندو ناپسند کی جھلک واضح ہے اور انہیں مستند تاریخی مآخذ کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا ۔ تاریخ کے ایک طابعلم کی حیثیت سے میں نے ان مختلف النوع سیاسی عوامل کے غیر جانبدارانہ مطالع کی کوسشش کی ہے جو بالآخر بنکلہ دیش کے قیام پر منتج ہوئے ۔

مخصوص ذرائع سے قطع نظر، کتاب میں استعمال کیے جانے والے مواد کا دستاویزی شبوت مہیا کیا گیا ہے اور اس کے مآخذ کا حوالہ پیش کیا گیا ہے تاکہ سندرہے ۔ موضوع زیرِ بحث سے متعلق بعض اہم معلومات اس کتاب کے ذریعے

پہلی دفعہ منظر عام پر آرہی ہیں ۔ اس اعتبار سے یہ کتاب اس سلسلہ میں لکھی جانے والی دوسری کتابوں سے مختلف ہے ۔ توقع ہے کہ اس کتاب کے مطالع سے قارئین کو سقوطِ مشرقی پاکستان کے اسباب و عوامل سمجھنے میں مدد ملے گی ۔ اس کتاب کے مطالع سے شاید یہ سمجھنے میں بھی مدد ملے کہ ترقی پذیر ممالک میں علاقائی تحریکیں کیسے چلتی ہیں اور کیونکر کامیاب ہوتی ہیں ، تاکہ موجودہ علاقائی رجحانات کو سمجھا جا سکے ۔ اپنی تاریخ کے اس پس منظر کو سمجھے بغیر قومی اتحاد اور ملکی ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا اور یہی اس کتاب کے لکھنے کا مقصد ملکی ترقی کا خواب شرمندہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے ۔

آخر میں مجھے شعیب بن عزیز کا شکریہ ادا کرنا ہے جس نے اس کتاب کے انگریزی مودے کو اُردو کے قالب میں ڈھالا۔

صفدر محمود لاببور

# احساس محرومی کے عمل کا آغاز (۱۹۴۷ء۔۱۹۵۸ء)

قائد اعظم محمد علی جناح کی ولولہ انگیز قیادت میں مسلم لیگ کی انتھک جدوجہد بالآخر رنگ لائی اور اسلامیان بہند، جنوبی ایشیا میں اپنے لیے ایک علیجدہ ارض وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہوگئے ۔ آزادی کے بعد قومی قیادت کے ساتھ ساتھ نوزائیدہ مملکت کی انتظامی ذمہ داریاں بھی مسلم لیگ کے کندھوں پر آپڑیں اور مرکز اور صوبوں میں مسلم لیکی حکومتیں قائم ہوئیں ۔ پاکستان کو روز اول بی ے لا تعداد سئلین مسائل کا سامنا تھا ۔ ملک کے دونوں حصوں کو متحد رکھنے اورایک منفقہ آئین کی تیاری کے مسئلے کے علاوہ اہلِ پاکستان کو نا مساعد سماجی، اورایک منفقہ آئین کی تیاری کے مسئلے کے علاوہ اہلِ پاکستان کو نا مساعد سماجی، اقتصادی اوراتنظامی صورت حال سے بھی عہدہ برا ہونا تھا ۔ ملک و قوم کو درپیش اعظم اور لیاقت علی خان کے جانشین اس زر خالص سے محروم تھے ۔ مسلم لیگ اعظم اور لیاقت علی خان کے جانشین اس زر خالص سے محروم تھے ۔ مسلم لیگ جو پاکستان کے اتحاد اور یک جہتی کے لیے اہم کردار ادا کر سکتی تھی ، رفتہ رفتہ اپنا مقام کھو بیٹھی اور حقیقت یہ ہے کہ حکمران پارٹی کی حیثیت سے اس کی کارکردگی مقام کھو بیٹھی اور حقیقت یہ ہے کہ حکمران پارٹی کی حیثیت سے اس کی کارکردگی موجن اخوت و بھائگت کے جذبات کو ملکی یکھہتی اور اتحاد کے مقصد کے لیے موجن اخوت و بھائگت کے جذبات کو ملکی یکھہتی اور اتحاد کے مقصد کے لیے موجن اخوت و بھائگت کے جذبات کو ملکی یکھہتی اور اتحاد کے مقصد کے لیے موجن اخوت کار نہ لایا جا سکا ۔

تخلیقِ پاکستان کو ہندوؤں اور مسلمانوں نے اپنے اپنے مخصوص مقطۂ نظر سے دیکھا ۔ مسلمانوں کے نزدیک پاکستان کا قیام ایک عظیم کامیابی کی حیثیت رکھتا تھا ۔ جبکہ اس موقعہ پر ہندووں کا رد عل شکست اور ابانت کے احساسات سے ملو تھا ۔ مسلمانوں کے دل طمانیت سے سرشار تھے کہ ان کی جدوجہد بار آور ثابت ہوئی مگر ہندو تاریخ کے اس فیصلے کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھے ۔ اور دل ہی دل میں اس «مقصان» کا ازالہ کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے ۔

پاکستان جغرافیائی طور پر ایک وحدت نہیں تھا۔ اس کے دونوں حضے ایک دوسرے سے ایک ہزار میل کے فاصلے پر واقع تھے اور دونوں کے درمیان دشمن کا علاقہ تھا۔ مشرقی اور مغربی پاکستان کا بحری رابطہ طویل اور دشوار گزار تھا اور بھارت کے لیے کسی وقت بھی اس کی ناکہ بندی نامکن نہ تھی۔ اسی خطرے کے پیشِ شظر قائد اعظم نے دونوں صوبوں کو ملانے کے لیے بھارت کے درمیان سے گزرنے والے خشکی کے راستے کا مطالبہ کیا تھا جے حکومت برطانیہ نے مسترد کر دیا تھا جے حکومت برطانیہ نے مسترد کر ویا تھا۔ (۲)

بنگالی سیاستدان دونوں صوبوں کے درمیان موجود جغرافیائی اور شقافتی بعُد سے پوری طرح باخبر تھے اور انہوں نے اختلافات کی تشہیر کا کوئی موقع باتھ سے نہ جانے دیا ۔ انہوں نے دستور ساز اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں اپنی شقاریر کے دوران میں علیحدگی کے نکات کو خاص طور پر اجاگر کیا ۔ دستور ساز اسمبلی کے ایک متاز بنگالی رکن ابوالمنصور احد نے اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا:

"پاکستان ایک منفرد ملک ہے ۔ اس کے دو بازوؤں کے درمیان ایک ہزار میل سے زائد کا فاصلہ ہے ۔ منہب اور مشترکہ جدوجہدِ آزادی کے سوا ان کے درمیان کوئی قدر مثلاً زبان ، شقافت غرض کچھ بھی مشترک نہیں ، حقیقت یہ ہے کہ دونوں صوبوں میں وہ مشترکہ اقدار عنقا ہیں جنگی موجودگی کسی قوم کی تشکیل کے لیے ناگزیر ہوتی ہے ۔"(۲)

جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی جدوجہد آزادی کا مقصد ایک ایسے خِطرُ ارضی کا صول تھا جہاں وہ نظریۂ اسلام کے مطابق زندگی بسر کرسکیں ۔ چنانچہ پاکستانی قومیت کی حقیقی بنیاد روحانی اور نظریاتی اقدار تھیں ، اگرچہ نسلی اور لسانی شفاوت

موجود نظا ۔ اس کے باوجود یہاں وطنیت اور قومیت کی بنیاد مشترکہ نظریے پر تھی ۔ البتہ موجودہ دور کے تنقاضوں نے مشترکہ نظریاتی بنیاد کو اہم بنا دیا تھا ۔ اتحاد خواہ نظریاتی ہو، سیاسی یا معاشی ، دونوں صوبوں میں توازن برقرار رکھنا ، تلوار کی دھار پر چلنا تھا ۔

ان امکانات کے پیش نظر ضرورت اس امر کی تھی کہ تعلقات عامہ کے جدید ترین ہتھیادوں سے کام لیتے ہوئے ، نظریاتی اور سماجی و اقتصادی عوامل کو بروٹے کار لاکر قومی بجہتی کے مقاصد کے حصول کے لیے غیر معمولی مساعی کی جائیں مگرید قسمتی سے یہ دونوں کام ممکن نہ ہوسکے ۔ شقافتی اور لسانی اختلافات بھی ملکی بجہتی کے لیے مُضر ثابت ہوئے اور سب سے بڑھ کر مختلف ادوار میں سیاسی ، آئینی لفزشوں نے بھی پاکستان وشمنوں کو ملک کے دونوں حصوں کے درمیان اختلافات کی ظبیج کو گہرا کرنے کے مواقع فراہم کئے ۔

قیام پاکستان کے بعد رفتہ رفتہ وہ جوش و جذبہ سرد پڑگیا جس کا مظاہرہ تحریک آزادی کے دوران میں دیکھنے میں آیا تھا ۔ ان حالات میں دونوں صوبوں کو متحد رکھنے کے لیے گہری فراست ، تحمل اور سیاسی روا داری کی ضرورت تھی اس موڑ پر آئینی نظام کے قیام کے بغیر نوزائیدہ مملکت کا استحکام ممکن نہیں تھا مگر ہوا یہ کہ ملک کے حکمرانوں نے سیاسی اور جمہوری اداروں کو اپنے اقتداد کے لیے خطرہ سمجھا اور انہیں پھلنے پھولنے کا موقع نہ دیا گیا ۔ چنانچہ آزادی کے فوراً بعد مرکزی حکومت کی بعض عاقبت نا اندیشانہ پالیسیوں کی وجہ سے بنگالیوں نے یہ محسوس کرنا شروع کردیا کہ انہیں نظرانداز کیا جا رہا ہے ۔ یہاں تک کہ قیام پاکستان کے صرف سات کردیا کہ انہیں نظرانداز کیا جا رہا ہے ۔ یہاں تک کہ قیام پاکستان کے صرف سات ماہ بعد یعنی مارچ ۱۹۴۸ء میں دستور ساز اسمبلی کے ایک مسلم لیگی رکن نے کہا کہ "محسوس ہوتا ہے کہ موجودہ نظام میں مشرقی بنگال کو واقعتاً نظر انداز کیا جا رہا ہے ۔ یہاں ناک کہ احساس محروی کی عموی سے '۔(ع) دستور اسمبلی میں دیا گیا یہ بیان اہلِ بنگال کے احساس محروی کی عموی صورت کا ترجان تھا اور اس احساس محروی میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا ہواگیا ۔ بعد ازاں ملک میں جمہوریت کی ناکای نے قومی سکھنی کے قیام کے لیے چلاگیا ۔ بعد ازاں ملک میں جمہوریت کی ناکای نے قومی سکھنی کے قیام کے لیے چلاگیا ۔ بعد ازاں ملک میں جمہوریت کی ناکای نے قومی سکھنی کے قیام کے لیے کہنے والی تام مساعی کو ناکام بنا دیا ۔

ملک کے دونوں حصوں کے عوام کئی اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف

تھے اور ان کے ساجی طرز عل میں واضح تنفاوت موجود تھا۔ مغربی پاکستان کی سیاست پر اکثر و بیشتر جاگیرداروں کا تسلط تھا جبکہ مشرتی پاکستان کے سیاستدانوں کی بڑی تعداد و کلاء ، اھائذہ اور ریٹائرڈ سرکاری ملازمین پر مشتمل تھی ۔ پاکستان کی دوسری دستور ساز اسمبلی میں مغربی پاکستان کے ۲۰ اراکین میں سے ۲۸ جاگیردار تھے جبکہ مشرقی پاکستان کی نائندگی ۲۰ و کلاء اور نو ۹ ریٹائرڈ ملازم کر رہے تھے ۔ بنگلل اراکین اسمبلی میں ایک بھی جاگیردار نہیں تھا ۔ (۵) مختلف طبقوں کے نائندوں کی حیثیت میں مشرقی اور مغربی پاکستان کے رہنما متضاد شطربات اورعزائم کی خاتدوں کی حیثیت میں مشرقی اور مغربی پاکستان کے رہنما متضاد شطربات اورعزائم کی خاتدوں کی حیثیت میں مشرقی اور مغربی پاکستان کے مامل تھے اور ان کے لیے ایک دوسرے کے مسائل کی صحیح شفہیم ممکن نہ تھی ؟ چنانچہ ان کے باہمی سیاسی مراسم مشترکہ مقاصد کی بجائے و قتی مصالح پر مبنی تھی ؟ چنانچہ ان کے باہمی سیاسی مراسم مشترکہ مقاصد کی بجائے و قتی مصالح پر مبنی ماشک میں بھی واضح عدم ماثلت موجود تھی ۔ ایک ماہر استظامات کے مطابق دبیکائی افسر مغربی پاکستانی افسروں کی نسبت زیادہ مساوات پسند، جمہوریت نوان عوام دوست اور منکسر المزاج کی نسبت زیادہ مساوات پسند، جمہوریت نوان عوام دوست اور منکسر المزاج کے ۔ "()

جغرافیائی عوامل سے قطع نظر ملک کے دونوں صوبوں کی سماجی و شقافتی صورت حال بھی ایک دوسرے سے حد درجہ مختلف تھی ۔() مغربی پاکستان شقافتی ہم آہنگی سے محوم تھا جبکہ ملک کا مشرقی حصّہ تہذیبی اور لسانی طور پر ایک وحدت تھا اور یہاں کے عوام کو اپنی انفرادیت کا بھر پور احساس تھا ۔ اس سلسلے میں بنکال کی صورتحال کا موازنہ پنجاب سے کرنا مناسب نہیں ہوگا ۔ اگرچہ بنکال کی طرح پنجاب کو بھی شقسیم کے عل سے گزرنا پڑا ۔ تاہم آزادی کے بعد پنجاب کے دونوں حصوں کے درمیان کوئی رابطہ نہیں رہا تھا ، لیکن اس کے برعکس مشرقی پاکستان کے باشندوں کے دوستانہ مراسم سرحد پار مغربی بنکال میں آزادی کے بعد بعد کی سے کرتے ہوئے کھا تھا کہ «سیکولر ادب و فن اور عوام کا مخصوص طرز زندگی جو ہماری شقافت کے عناصر ترکیبی ہیں ، بنکال کے دونوں حصوں میں یکساں بنیادوں اور شقافت کے عاصر ترکیبی ہیں ، بنکال کے دونوں حصوں میں یکساں بنیادوں اور شقافت کے عاصر ترکیبی ہیں ، بنکال کے دونوں حصوں میں یکساں بنیادوں اور مظاہر کے حامل ہیں "()

پاکستان کے دونوں حصوں کے درمیان یکجہتی کے ضامن مشترکہ عوامل صرف ذہب اور بھارت کا خوف تھے۔ یہ عوامل خاصے نتیجہ خیز ثابت ہو سکتے

تھے مگر مختلف وجوہ کی بناء پر ان عوامل سے مطلوبہ فوائد حاصل نہ کیے جاسکے ۔ او لا اس مقصد کے لیے سیاسی استحکام اور اعلیٰ تومی قیادت کا وجود ناگزیر تھا جس کا حصول مکن نه بوسکا \_ سیاسی جاعتیں انتشار کاشکار تھیں جبکه سیاستدانوں کی اکثریت صوبائیت سے بالا تر ہو کر سوینے کے لیے تیار نہیں تھی اور وہ مذہب کو اتعتدار کی جنگ میں ہتھیار کے طور پر استعمال کررہے تھے ۔ ثانیا اقتصادی اور شقافتی حقیقتوں نے رفتہ رفتہ اتحاد کی ضامن قوتوں پر غلبہ حاصل کر لیا ۔ چنانچہ مشرقی پاکستان کے دانشوروں کے نزدیک اسلام کی وہ اہمیت نہ رہی جو اسے مغربی پاکستان میں حاصل تھی ۔ اس حقیقت کی تائید کئی مستند مبصرین کی آراء اور ایک معروف ماہر سیاسیات کی طرف سے کیے جانے والے سروے سے بھی بخوبی ہوتی ہے ۔(١٠) آزادی سے قبل ہندوؤں کی بالا دستی کے خوف نے ایک علیحدہ ملک كے ليے مسلمانوں كي جدوجهد ميں اہم كردار اداكيا تھا ۔ آزادى كے بعد بھى جنوبى ایشیا میں بھارت کے غلبے کے خلاف پاکستان کی جدوجہد کے پس پشت یہی احساس کارفرما تھا۔ چنانچہ اِس احساس نے پاکستانی قوم میں یک جبتی کو استحام بخشا ۔(١١) يہى وجہ بے كہ كشمير كے تنازع كو ايك عرصہ تك پاكستاني قوم كے اجتماعی مسئلے کی حیثیت رہی ۔ مگر جوں جوں وقت گزرتا گیا ، مسئلے کشمیر کے بارے میں بنکالیوں کے جذبات میں تبدیلی آتی چلی گئی ۔ کشمیر کے جغرافیائی محل و قوع کے پیش ِ نظر بنکائی یہ سوچنے لگے کہ یہ مسئلہ صرف مغربی پاکستان کے لئے اہم ہے ۔ مشرقی پاکستان میں مضبوط بھارتی لابی نے اس سوچ کو فروغ دینے میں اہم کردار اداکیا ۔ ١٩٦٥ء کی پاک بھارت جنگ میں بھارتی خطرہ کھل کر سامنے آگیا ایا ا

## بھارتی کردار

اس موقع پر شیخ مجیب الرحمن نے بھارت کے ظاف ایک لفظ تک کہنے سے ابکار کر دیا ۔ بعد ازاں عوامی لیگ کی قیادت نے اپنے اس موقف کو بھارت کے ساتھ دوستانہ مراسم قائم کرنے کے لیے استعمال کیا ۔ لارڈ برڈووڈ نے ۱۹۵۳ء ہی میں اس رائے کا اظہار کیا تھاکہ " یہ کہنا مشکل ہے کہ پاکستان آنے والے برسوں میں ایک متحدہ قوت کے طور پر بھارت کے مقابل رہ سکتا ہے یا نہیں " ۔ (۱۳)

ان کا خیال یہ تھا کہ ''اگر کبھی پاکستان کا مشرقی بازو کراچی کے کنٹرول سے علیحدگی کا فیصلہ کرے تو یہ کوئی غیر فطری واقعہ نہ ہوگا ۔''(۱۲)

تخریک پاکستان کے دوران میں بنگالی مسلمانوں کا خیال یہ تھا کہ آزادی ان کے دن کے لیے خوشحالی کا پیغام لے کر آئے گی اور پاکستان کے قیام کے بعد ان کے دن پھر جائیں گے مگر ظاہر ہے کہ ایسا فوری طور پر ممکن نہیں تھا ۔ صوبے کی معیشت اور تعلیم پر ہندوؤں کا غلبہ تھا ۔ اگرچہ مسلمان اکثریت میں تھے ، تاہم معیشت اور تعلیم پر ہندو اُن سے اچھوتوں کا سا سلوک کرتے تھے ۔( ۱۵) قیام پاکستان کی ائٹی (۸۰) فیصد توی دولت پر ہندو قابض تھے ۔ شہری املاک اور عارتوں کی اکثریت جس کی شرح بعض مقامات پر ۸۸٪ سے بھی زیاہ تھی ، انہی کے قبضے میں تھیں ۔ مشرقی پاکستان میں موجود ۱۲۹۰ بائی سکول اور ۲۰ کالجوں کے 80٪ پر بھی ہندوؤں ہی کاکنٹرول تھا ۔( ۱۱) قیام پاکستان کے خلاف بھوکائے میں اہم کروار ادا کیا ۔ یہ اساتذہ طلبا کے لیے جو کتب تجویز کرتے ، ان میں سے بیشتر کروار ادا کیا ۔ یہ اساتذہ طلبا کے لیے جو کتب تجویز کرتے ، ان میں سے بیشتر کروار ادا کیا ۔ یہ اساتذہ طلبا کے لیے جو کتب تجویز کرتے ، ان میں سے بیشتر خوم کے بجائے گاندھی اور جواہر لال نہرو کی تصاویر آویزاں کرنے کو ترجیح دی گئی ۔( ۱۷)

مغربی پاکستان کے برعکس مشرقی پاکستان سے نمقل مکانی کرکے بھارت جانے والے ہندوواں کی تعداد بہت کم تھی ۔ یہاں تک کہ جن ہندو خاندانوں نے مشرقی پاکستان چھوڑنے کا فیصلہ کیا ، ان کے مرد مشرقی پاکستان بھی میں مقیم رہے اور صرف بچے اور عور تیں نمقل مکانی کرکے کلکتہ یا مغربی بنگال کے دیگر شہروں میں آباد ہوئیں ۔(۱۸) ہندو جو کچھ مشرقی پاکستان میں کماتے بھارت بھیج دیتے ۔ ان کے ساتھ بی مشرقی پاکستان سے اشیائے صرف سمگل ہو کر بھارت جانا شروع ہوگئیں اور بھارت سے پاکستان وشمن لٹریج آنے لگا ۔ بد قسمتی سے مشرقی پاکستان کے وانشوروں میں شروع ہی سے ایک ایسا طبقہ موجود تھا جس کی ہمدردیاں بھارت کے ساتھ تھیں ۔ اس طبقے نے کلکتہ سے آنے والی ہر چیز کو خوش آمدید کہا ۔(۱۹) اس صور تحال کا اندازہ پاکستان مسلم لیگ کے خازن انجے ۔ ایم ۔ جبیب اللہ کی اس رپورٹ سے بھی کیا جا سکتا ہے جو انہوں نے وزیر اعظم چوہدری محمد علی کو پیش رپورٹ سے بھی کیا جا سکتا ہے جو انہوں نے وزیر اعظم چوہدری محمد علی کو پیش

لی تھی ۔ اس رپورٹ میں کہا گیا تھاکہ "چین، برما اور بھارت سے در آمد کیا جا۔ والا ستا کیمونسٹ لٹریج صوبے میں چائے خانوں، عام مقامات ، ریستورانوں سکولوں، ریلوے بک اسٹالوں غرض ہر جگہ پایا جانا ہے "د( ۲۰)

ہندو مارواڑیوں نے صوبے میں سرگرم علی کیمونسٹوں کی کاروائیوں میں العاون کرنے کے ساتھ ساتھ مصنوعی قلّت اور ذخیرہ اندوزی کے ذریع بے پناہ منافع بھی کمایا ۔

قیام پاکستان کے فوراً بعد ملک کے مختلف حصوں میں صوبائیت ک رجیانات منظر عام پر آنے لگے اور ڈھاکہ میں مغربی اور مشرقی پاکستان کے درمیان ایک کہری دشمنی پروان چڑھنے لگی ۔( ۱۱) بائیں بازو کے سیاستدانوں نے صوبائی خود مختاری کے مسئلے سے بھرپور فائد اٹھایا اور انہوں نے عوای مقبولیت کے میدان میں ایک دوسرے کو نیجا دکھانے کے لیے اس مسئلے کو استعمال کرنے کا کوئی موقعہ ہاتھ سے نہ جانے دیا ۔ یہ طرز عمل بالآخر "بنگال بنگالیوں کا ہے" کے نعرے پر منتج ہوا ۔ 190 ء کے انتخابات میں عوامی حایت حاصل کرنے کے لیے عوای لیگ نے ایسے اشتعال انگیز نعرے لکائے جس کے نتیج میں جذبات کو ہوا ملی اور صوبائیت کے شعلے بحوث اٹھے ۔( ۲۲) حقیقت یہ ہے کہ عوامی لیگ بنیادی طور پر ایک علاقائی سیاسی جاعت تھی ۔ خود حسین شہید سہر وردی آزادی سے قبل متحدہ بنگال کے نظریے کے بہت بڑے داعی تھے اور انہوں نے مئی ١٩٢٥ء ميں بکال کی مقسیم کو سب کے لیے تباہی قرار دیا تھا ۔ (۲۳) اگرچہ بعد ازاں سہروردی نے اپنا مؤقف تبدیل کرلیا تاہم ملکی سیاست کے میدان میں عوامی لیک علاقائی مفاصد کا حامل ایک مضبوط پریشر کروب ہی رہا اور اس نے ایک قومی سیاسی جاعت کا کروار ادا کرنے کی جمعی کوئی قابل ذکر کوسشش نہ کی ۔ دونوں صوبوں کے درمیان بد كماني اور شكررنجي كي مستقل فضا يبدا كرفي مين لساني مسئلے في بھي ببت اہم کردار ادا کیا ۔ فروری ۱۹۴۸ء میں مشرقی پاکستان سے ایک ہندورکن ڈاکٹر دربیندر ناتھ وت نے دستور ساز اسمبلی کے ضوابط میں ترمیم پیش کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ بنگالی کو بھی سرکاری زبان قرار دیا جائے ۔( ۲۰) اس وقت تک اراکین اسمبلی انگریزی یا اردو میں اظہار خیال کرسکتے تھے ۔ لیاقت علی خان نے تحریک کی مخالفت كرتے ہوئے كماك مذكورہ ترميم كا مقصد ياكستانيوں كے درميان تفرقد والنے ك

وا کچھ نہیں اور یہ کہ صرف اردو ہی پاکستان کی قوی زبان ہوگی ۔ ( ۲۰) اس اعلان سے قوی سطح پر بحث ومباحثے کا آغاز ہوگیا ۔ بنگالیوں نے جنہیں اپنی زبان سے بہت محبت تھی اردو کی بر تری تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ۔ (۲۱) یہ لسانی تنازعہ بالآخر تحریک کی شکل اختیار کر گیا ۔ طالب علموں اور دیگر تعلیم یافتہ طبقوں کا تاشم یہ تھا کہ مرکزی حکومت جس پر اہل پنجاب کا غلبہ ہے ، بنگالیوں سے ان کی مادری زبان چھین لیناچاہتی ہے ۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ گورنر جنرل اور وزیر اعظم دونوں میں سے کوئی بھی پنجابی نہیں تھا۔ بعض شکست خوردہ سیاستدانوں نے، جنہیں مسلم لیگ میں شامل کرنے سے انکار کر دیا گیا تھا، عوام میں اپنا کھویا ہوا وقار بحال کرنے کے لیے مسلم لیگ میں ماہروں کو کیمونسٹوں کا فعال تعاون بھی حاصل تھا ۔ ( ۲۰)

صوبے کے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین صورت حال پر قابو پانے سے قاصر رہے ۔ چنانچہ حالات بتدریج خراب ہوتے گئے اور مارچ ۱۹۴۸ء میں جب قائد اعظم صوب کا دورہ کرنے والے تھے، خواجہ ناظم الدین نے صورت حال کی نزاکت سے گھبرا کر طلبا کو مطمئن کرنے کے لیے ان کے تام مطالبات تسلیم کرنے کا اعلان کردیا ۔ ان مطالبات کے سرسری مطالع ہی سے واضح ہو جاتا ہے کہ پس پردد کون سے عناصر تھے ۔ مطالبات یہ تھے ،

۱ - مشرقی پاکستان اسمبلی کا روال اجداس بنکالی کو مشرقی پاکستان کی سرکاری زبان اور صوب میں تام سطحول پر ذریعہ تعلیم بنانے کی قرار داد منظور کرے کا ۔ ۲ - اسمبلی مرکزی حکومت کو سفارش کرے گی کہ بنگالی کو ملک کی سرکاری زبانوں میں شامل کیا جائے ۔

۳ - تحریک کے دوران میں گر فتار ہونے والے تام سیاسی قیدی رہا کیے جائیں ۔ ۴ - تحریک کی حمایت اور خبریں شائع کرنے پر کلکتہ اور پاکستان کے اخباروں پر پابندی واپس کی جائے ۔

۵ - وزیر اعلیٰ، ریڈیو پر اعلان کریں کہ یہ تحریک دب وطن کے مقاصد اور جذبات کی ترجان تھی ۔

۲ - وفیر اعلیٰ اپنا وہ بیان واپس لیں جس میں انہوں نے مظاہرین کو کیمونسٹ اورملک دشمنوں کے ایجنٹ قرار دیا تھا ۔ (۲۱)

اگرچہ وزیراعلیٰ سے ملاقات کرنے والی ایکشن کمیٹی طلباء پر مشتمل تھی مگر اس کے تام تر مطالبات سیاسی تھے ۔ صوبائی حکوم کی طرف نے ان مطالبات کو تسلیم کرنے کا اعلان طلباکی پہلی فتح تھی ۔

قائد اعظم ۱۹ مارچ ۱۹۴۸ء کو ڈھاکہ پہنچ جہاں ایک عظیم اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اعلان کیا کہ "پاستان کے قیام کے خلاف اپنی کوشھوں میں ناکام ہونے کے بعد پاکستان کے دشمن اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے بہارے ملک کی سالمیت کے دربے ہیں وہ اس مقصد کے لیے صوبائیت کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں ۔ آپ جب تک اپنی قوی سیاست میں سے اس زہر کو محال بہر نہیں پھینکتے قومی استحکام کا حصول ممکن نہیں ۔ "(۲۹) قائد اعظم کی نصیحت نے لسانی تحریک کا زور تو توڑ دیا مگر یہ مسئلہ مکمل طور پر جل نہ ہو سکا ۔ ۱۹۵۲ء میں جب مرکزی حکومت نے بنگلہ زبان کے لیے عربی رسم الخط اختیار کرنے کی کوششش کی تو اس مسئلہ نے ایک بار پھر سراٹھایا ۔ فروری ۱۹۵۲ء میں خواجہ ناظم الدین نے جو اس وقت پاکستان کی واحد سرکاری زبان ہوگی ۔ اس بے موقع خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اردو پاکستان کی واحد سرکاری زبان ہوگی ۔ اس بے موقع طاب کرتے ہوئے کہا کہ اردو پاکستان کی واحد سرکاری زبان ہوگی ۔ اس بے موقع ملان کے نتیجے میں مظاہروں کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہوگیا ۔

اب یہ تحریک اس مرحلے میں داخل ہوچکی تھی کہ مرکز اور صوبے میں تصادم ناگزیر ہوگیا تھا ۔ صوبائی اسمبلی نے متفقہ طور پر بنکلہ کو قومی زبان کے طور پر تسلیم کرنے کی قرارداد منظور کی ، مگر مرکزی حکومت نے معاملے کو طے کرنے کی بجائے بلا وجہ طول دینے کی غیر دانش مندانہ پالیسی اختیار کی ۔ ان حالات میں جبکہ بنگلہ زبان کے مطالبے کو حزب اختلاف کے علاوہ حکومتی پارٹی کے اراکین کی بھی حایت حاصل تھی، مرکزی حکومت کو حقیقت تسلیم کر لینی چاہیے تھی ۔

بنگالیوں نے نسانی مسئلے پر فیصلے میں تاخیر کو مغربی پاکستان کی ایک اقلیت کی طرف سے اکثریت پر اپنی مرضی تھوپنے کی کوسٹس قرار دیا (۴۰) انہوں نے اپنے مطالبات کی حمایت میں وسیع پیمانے پر ہوتالیں اور احتجاجی مظاہرے کیئے اور ۲۱ فروری کو پولیس کے ہاتھوں دو طالب علم ہلاک جوگئے ۔ امن وامان کی نازک مورت حال کے باعث فوج طلب کونا پڑی ۔ من عام تو بحال جوگیا ۔ مگر

واقعات قومی یجبتی کو ناقابل تلافی شقصان پہنچا گئے ۔ مرکزی حکومت بنگالیوں کا اعتماد کھو بیٹھی اور مسلم لیگ کے خلاف عوام میں شفرت کے جذبات جنم لینے گئے ۔ ڈھاکہ میں ہلاک شدگان کی یاد میں شہید مینار تعمیر کیا گیا ۔ 19۵۲ء میں دستور ساز اسمبلی نے بنگالی کو ایک قومی زبان کے طور پر تسلیم کر لیا اور یوں یہ تحریک اپنے انجام کو پہنچی ۔ اہلِ مشرقی پاکستان کی اس لسانی تحریک نے کئی داستانوں، علامتوں اور نعروں"کو جنم دیا ۔ اور اس کے نتیجہ میں انہیں اپنی جدوجہد کو تیز تر کرنے کے لیے ایک مشترکہ عوامی مقصد کے ساتھ ساتھ اولین شہید' بھی میسر آگئے ۔ ۲۱ فروری کے واقعات نے اہلِ بنگال کے لے ایک نئی اور فراوں کی بنا ڈالی ۔ (۱۳)

آئین سازی اور علاقائی خود مختاری کے مطالبے سے متعلق اختلافات اور ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتِ حال نے بھی مشرقی پاکستان میں سیاسی انتشار اور صوبہ پرستی کے رجمانات کو ہوا دی ۔ ان اختلافات نے صوبوں کے درمیان سیاسی مناقشت اور بدگمانیوں میں اضافہ کیا ۔ ملک کے اس غیر صحت مندانہ سیاسی ماحول نے آئین سازی کے نازک اور مشکل مرحلے کو مزید دھوار بنا دیا ۔ آئین سازی کے حوالے سے صوبوں کے اختلافات کا محوریہ چار تکات تھے ۔ وفاقی مقننہ میں علاقائی نماعتدگی کی شرح، مرکز اور صوبوں کے درمیان اختیارات کی شامسیم ، قومی زبان اور طرز انتخاب ۔ ان مسائل نے پاکستان کی سیاست میں صوبائیت کے رجمانات کو غیر معمولی طور پر فروغ دیا ۔ یہاں تک کہ لیاقت علی خان کو پاکستان بننے کے صرف تین سال بعد دستور ساز اسمبلی کے اراکین سے اپیل خان کو پاکستان بننے کے صرف تین سال بعد دستور ساز اسمبلی کے اراکین سے اپیل خان کو پاکستان بننے کے صرف تین سال بعد دستور ساز اسمبلی کے اراکین سے اپیل خان کو پاکستان بننے کے صرف تین سال بعد دستور ساز اسمبلی کے اراکین سے اپیل کرنا پڑی کہ وہ صوبائیت کے رجمان کو بھیشہ جیشہ کے لیے ختم کردیں ۔ (۱۲)

دستور سازی کا کام (BPC) میں اپنی عبوری رپورٹ پیش کی ۔ اس رپورٹ میں دو کیا گیا جس نے ۱۹۵۰ میں اپنی عبوری رپورٹ پیش کی ۔ اس رپورٹ میں دو ایوانی مقننہ کی تجویز پیش کی گئی تھی جس کے ایوانِ بالا میں صوبوں کو مساویانہ اورایوان زیریں میں آبادی کے تناسب سے غائندگی دی گئی تھی ۔ مشرقی پاکستان میں اس رپورٹ پرشدید احتجاج کیا گیا ۔ بڈکالیوں کا خیال تھاکہ ان کی عددی اکثریت میں اس رپورٹ پرشدید احتجاج کیا گیا ۔ بڈکالیوں کا خیال تھا کہ ان کی عددی اکثریت مقننہ کے مشترکہ اجلاس میں اقلیت میں تبدیل ہو جائے گی اور یوں مشرقی

پاکستان ، مغربی پاکستان کی نو آبادی بن کررہ جائے گا ۔ (۱۲) ڈھاکہ میں سیاسی کارکنوں کا ایک کنونشن طلب کرکے رپورٹ کی مخالفت کے لیے عوام کو متحد کرنے کے لیے ایک ایکشن کمیٹی تشکیل دی گئی ۔ اس کمیٹی نے پورے مشرقی پاکستان کا دورہ کیا ، احتجاجی مظاہرے کرائے ، اور متبادل آئینی تجاویز مرتب کیں ۔ جن کی منظوری فروری ۱۹۵۰ء میں ڈھاکہ میں منعقد ہونے والے گرینڈ نیشنل کنونشن میں دی گئی ۔ ان تجاویز کے تحت مرکز کو صرف دفاع اور امور خارجہ کے شعبے تفویض کیے گئے تھے اور ان شعبول میں بھی اس کے اختیارات بعض شرائط کے تابع تھے ۔ وفاقی حکومت کو صرف بعض مخصوص اشیاء پر شیکس لگانے کا اختیار دیا گیا تھا (۱۳) ان تجاویز نے مستقبل میں صوبائی خود مختاری کے تام مطالبات کی اساسی دستاویز کا کام کیا ۔ اہل مشرقی پاکستان کے احتجاج کے تتبیج میں مطالبات کی اساسی دستاویز کا کام کیا ۔ اہل مشرقی پاکستان کے احتجاج کے تتبیج میں بی ۔ پی ۔ سی عبوری رپورٹ واپس لے لی گئی ۔

دسمبر ۱۹۵۲ء میں وزیر اعظم ناظم الدین نے بی ۔ پی ۔ سی کی ایک اور رپورٹ تیاد کی ۔ اس رپورٹ میں دونوں حصوں کو پیریٹی کی بنیاد پر نائندگی دی گئی تھی ۔ اب اس رپورٹ کو پنجاب نے اس بناء پر مسترہ کردیا کہ اس طرح مرکز پر بٹکالیوں کی بالا دستی قائم ہو جائے گی ۔ اس کے بعد محمد علی بوگرہ نے اپنا فارمولا پیش کیا ۔ یہ فارمولا بھی پیریٹی کے اصول پر مبنی تھا ۔ اس میں صوبوں کو ایوانِ بالا میں برابرگی اور ایوانِ زیریں میں آبادی کی بنیادوں پر نمائندگی دی گئی تھی ۔ اس فارمولے کا مقصد مقننہ کے مشترکہ اجلاس میں دونوں حصوں کے درمیان پیریٹی قائم کرنا تھا ۔ اس فارمولے کے مضمرات کے پیش منظ پنجاب کے ناتندوں نے مطالبہ کیا کہ مغربی پاکستان کے صوبوں کو ایک وحدت میں تبدیل کر دیا جائے تاکہ کوئی خطہ کسی چھوٹے صوبے کے ساتھ مل کر دوسرے پر مستقل بالا دیا جائے تاکہ کوئی خطہ کسی چھوٹے صوبے کے ساتھ مل کر دوسرے پر مستقل بالا کے خیال میں اس کا مقصد ملک کے باقی حصہ کو ان کے خلاف متحہ کرنا تھا ۔ کے خیال میں اس کا مقصد ملک کے باقی حصہ کو ان کے خلاف متحہ کرنا تھا ۔ کے میشماؤں کے ساتھ ایک سمجھوتہ کو ان کے خلاف متحہ کرنا تھا ۔ بیسمجھوت مغربی اور مشرقی پاکستان کے بعد بنگالی رہنماؤں کے ساتھ ایک سمجھوتہ کو اور مشرقی پاکستان کے بعد بنگالی رہنماؤں کے ساتھ ایک سمجھوتہ کی اور مشرقی پاکستان کے رمیبان پیریٹی اور علاقائی خود مختاری پر مبنی تھا ۔ یہی وہ سمجھوتہ تھا ، جس نے رمیبان پیریٹی اور علاقائی خود مختاری پر مبنی تھا ۔ یہی وہ سمجھوتہ تھا ، جس نے رمیبان پیریٹی اور علاقائی خود مختاری پر مبنی تھا ۔ یہی وہ سمجھوتہ تھا ، جس نے رمیبان پیریٹی اور علاقائی خود مختاری پر مبنی تھا ۔ یہی وہ سمجھوتہ تھا ، جس نے دور میں خور میتان کے ساتھ ایک سمجھوتہ تھا ، جس نے دور اس کے ساتھ ایک سمجھوتہ تھا ، جس کے بعد بنگالی دور میں کو میتان کیا کہ ساتھ ایک سمجھوتہ تھا ، جس کے بعد بنگالی دور میشری ہوتہ تھا ، جس نے دور میں کھوتہ کیا ہو کیور کیا تھا ۔

تاہم انہیں سرے سے مسترد کرنا مکن نہیں ۔

یہ امر بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ مرکزی حکومت نے مشرقی پاکستان کی معاشی ترقی کی بجائے مغربی پاکستان میں صنعتوں کے قیام میں زیادہ دیجسی لی تاہم مركزى حكوست كے فيصلے كے كئى اسباب تھے ۔ اولًا مغربی پاكستان میں مختلف النوع صنعتوں کے لیے خام مال پیدا ہوتا تھا ۔ خاص طور پر کیڑے کی اہم صنعت کے لیے کیاس کی پیداوار ملک کے اسی حصے سے مخصوص تھی ۔ ٹانیا ۱۹۴۷ء میں بھارت سے ہجرت کرنے والے تنقریباً تام مسلمان سرمایہ دار مغربی پاکستان میں آباد ہوئے اور انہوں نے ملک کے مشرقی صے میں سرمایہ کاری سے کریز کیا ۔ مغربی یاکستان میں سرمایہ کاروں کی کل تعداد کا ۸۳ فیصد حصہ ایسے ہی مہاجرین پر مشتمل تھا (۲۹) ۔ اس کے برعکس ہندو سرمایہ کاروں کی ایک بڑی تعداد سفسیم کے وقت نقل مکانی کر کے بھارت چلی گئی جس سے معیشت میں خلا پیدا ہو گیا ۔ فالثا بھارت سے لاکھوں مہاجرین ہجرت کر کے مغربی پاکستان میں آباد ہوئے ، جنہیں روز کار فراہم کرنا ضروری تھا ۔ علاوہ ازیس کراچی میں دارا کیکومت کے قیام کا فیصلہ بھی مغربی پاکستان کی صنعتی ترتی کے فروغ کا باعث بنا ۔ ادھر آبادی کے بڑھتے ہوئے دباؤ کے نتیجے میں مشرقی پاکستان میں بے روز کاری کی شرح میں اضافہ ہوتا چلا کیا ۔ امریکی امداد اینے ساتھ افراط زر لیے کر آئی ۔ جس کے نتیجہ میں معاشی صورت مزید بکڑ گئی ۔ افلاس ، بیماری اور بے روز کاری کی بڑھتی ہوئی آفات نے مشرقی پاکستان کے دانشوروں کے اس پروہیکنڈہ کے لیے ساز کار فضا مہیا کر دی کہ مشرقی پاکستان کی جدوجهد نو آبادی بن کر زندہ رہنے سے انکار کا دوسرا نام ہے ۔ بے شک ہم آگست ۱۹۲۷ء کے بعد سیاسی طور پر آزاد ہو کیے بیں تاہم جمیں اقتصادی آزادی ابھی تک حاصل نہیں ہوئی (۴٠) ۔ ١٩٥٦ء تک مغربی پاکستان کے عوام خصوصاً وانشور اس نتیج پر پہنچ چکے تھے کی صوبے کی اقتصادی پسماندگی علاقائی خود مختاری کے بغیر دور نہیں کی جا سکتی ۔ تعلیمی طقوں ، اخبارات اور سیاسی جاعتوں کے پلیٹ فارموں سے ان خیالات کا عام اظہار کیا جاتا اور آخر کار علاقانی خود مختاری کی بحث ایک "عظیم قومی مناظرے "کی شکل اختیار کر گئی (۲۱) -

ملک کے مشرقی صے میں مسلم لیگ کا کردار مایوس کن تھا۔ آزادی نے

۱۹۵۶ء کے آئین کی منظوری کی راہ ہموار کی مگر اس وقت تک علاقائیت پاکستانی سیاست میں اپنی جڑیں مضبوط کر چکی تھی ۔

اوھر معاشی میدان میں مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان سے کہیں پیچھے تھا۔

یہ معاشی پسماندگی ماضی کا ور شہ ہونے کے ساتھ ساتھ کسی حد تک غلط منصوبہ بندی اللہ بنتیجہ بھی تھی۔ قیام پاکستان سے پہلے مشرقی پاکستان کی معیشت کلکتہ سے وابستہ تھی۔ یہاں کی بنیادی فصل پٹ سن تھی جس کی تیاری کے لیے کارخانے اور برآمدی بندر کاہ کلکتہ میں واقع تھی۔ آزادی کے بعد مشرقی پاکستان میں پٹ سن کا کوئی کارخانہ موجود نہیں تھا۔ اسے اپنی برآمدات کے لیے چٹاکائک کی غیر معیادی بندر کاہ پر انحصار کرنا پڑا۔ (۳) بنگالیوں کو یہ رنج بھی تھا کہ اگرچہ ملک کے معیادی بندر کاہ پر انحصار کرنا پڑا۔ (۳) بنگالیوں کو یہ رنج بھی تھا کہ اگرچہ ملک کے زمِمبادلہ سے آمدن کا ۲۰ سے ۸۰ فیصد تک کا حصہ پٹ سن کی برآمد سے حاصل ہوتا ہے تاہم اس کی بڑی مقدار مغربی پاکستان پر صرف کی جاتی ہے۔ (۲۰) بعض اندازوں کے مطابق ۲۵۸۔۱۹۴۷ء اور ۲۰۔۱۹۵۹ء کے دوران سرکاری شعبے میں مغربی اندازوں کے مطابق ۲۵۸۔۱۹۴۷ء اور ۲۰۔۱۹۵۹ء کے دوران سرکاری شعبے میں مغربی اندازوں کے مطابق ۲۵۸۔۲۵۴ء اور ۲۰۔۱۹۵۹ء کے دوران سرکاری شعبے میں کل مشرقی پاکستان میں ان اخراجات کا اندازہ ۲۵،۸ ملین روپے تھا۔ نجی شعبے میں کل ترقیاتی اخراجات کا مشکل ۲۰ فیصد حصہ مشرقی پاکستان میں صرف کیا گیا۔

معروف ماہر اِقتصادیات ڈاکٹر محبوب الحق کے مطابق پنج سالہ منصوبوں کے دوران میں اور ان سے پہلے کے عرصے میں ، وسائل کی بڑی مقدار مشرقی پاکستان سے مغربی پاکستان میں منتقل ہوتی رہی ۔ اول الذکر عرصے میں استقال پذیر ہونے والے ان وسائل کی مالیت ۱۰۰ملین اور موخرالذکر عرصہ میں ۲۱۰ملین روپے تھی دوست پنج سالہ منصوبوں کے دوران دوسرے لفظوں میں مشرقی پاکستان کی حقیقی دولت پنج سالہ منصوبوں کے دوران میں ۱۸ اور منصوبوں کے پہلے کے عرصے میں ۲٪ کی شرح سے مغربی پاکستان کو میتی رہی ۔ علاوہ اندیں دونوں صوبوں کے درمیان تجارت کا توازن بھی ہمیشہ مشرقی باکستان کے حق میں غیر موافق رہا ۔

۱۹۴۸ء اور ۱۹۵۳ء کے درمیان مشرقی پاکستان کے لیے مغربی پاکستان کی بر آمدات کی مالیت ، مشرقی پاکستان سے ہونے والی بر آمدات سے ۹۰۹ ملین روپ زیادہ تھیں (۲۸) ۔ ان اعداد و شمار کے بالکل درست ہونے پر شک کیا جا سکتا ہے

قبل اس جاعت نے ہندوستانی مسلمانوں کے حقوق کی جنگ لڑی تھی اور اسے أن کی امنگوں کا ترجان سمجھا جاتا تھا۔ ۲۹۔۱۹۳۵ء کے عام انتخابات میں مسلم لیگ فی امنگوں کا ترجان سمجھا جاتا تھا۔ ۳۹۔۱۹۳۵ء کے عام انتخابات میں شاندار فتح حاصل نے صوبائی اسمبلی کی عام فیصد مسلم نشستیں جیت کر بنگال میں شاندار فتح حاصل کی تھی (۴۲)۔

مسلم لیگ اپنے شاندار ماضی اور نظریۂ پاکستان کی علمبردار جاعت ہونے کی حیثیت میں قومی بیجہتی کا عظیم سرچشمہ ثابت ہو سکتی تھی مگر ہوا یہ کہ آزادی کے بعد اس کی قیادت بعض خود غرض اور کو تاہ بین سیاست دانوں کے ہاتھوں میں چلی گئی جنہوں نے اسے سازشوں کی آمابکاہ بنا دیا ۔ مسلم لیگ کے اندرونی جوڑ توڑ اور اقتدار کی سیاست سے مایوس ہو کر پرانے کارکن اس کا ساتھ چھوڑ گئے اور انہوں نے علیحدہ جاعتیں قائم کر لیں ۔ مشرقی پاکستان میں اس کی مقبولیت میں کمی کی بڑی وجہ عوام کی اقتصادی حالت کو بہتر بنانے میں ناکای تھی مقبولیت میں کمی کی بڑی وجہ عوام کی اقتصادی حالت کو بہتر بنانے میں ناکای تھی مشرقی پاکستان سے ہتک آمیز ہے اور یہ کہ ہم " بنکالی "کوئی مفتوح قوم ہیں اور ان کا تعلق فاتحین سے ہتک آمیز ہے اور یہ کہ ہم " بنکالی "کوئی مفتوح قوم ہیں اور ان کا تعلق فاتحین سے ہے (۲۰) ۔ آزادی کے بعد تھوڑے ہی عرص میں مسلم لیگ کی رخصتی کے ساتھ ہی قوی بیجھی کی آرزو موہوم ہوگئی (۲۰) ۔

مرکزی حکومت نے مشرقی پاکستان سے جیشہ عدم دلچسپی کا مظاہرہ کیا جس کے نتیجے میں یہاں کے عوام کی بدگمانیوں میں اضافہ ہوتا چلاگیا ۔ حکومت نے اس کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش نہ کی ۔ حکمران پارٹی بھی دستور ساز اسمبلی کے بٹکالی اراکین کی شکایات اور مطالبات سے صرفِ نظر کرتی رہی (۳) ۔ اکثر پالیسیاں نوکر شاہی کے ہاتھوں تشکیل پاتیں جے مشرقی پاکستان کے مسائل کا بہت کم ادراک حاصل تھا ۔ صوبے کے لیے گورنروں اور وزراء کا انتخاب کرتے ہوئے حکمران طبقہ عوامی نمائنوں کو اعتماد میں لینا ضروری نہ سمجھتا ۔ انتخاب کرتے ہوئے حکمران طبقہ عوامی نمائنوں کو اعتماد میں لینا ضروری نہ سمجھتا ۔ مشرقی پاکستان کے عوام کا خیال یہ تھا کہ بعض بنکالی وزرا عظم اور گورنر جنرل ان کے حقیقی ترجان نہیں ۔ مشرقی پاکستان کے وزیر اعلیٰ اور پاکستان کے وزیر اعلیٰ اور پاکستان کے وزیر اعظم

خواجہ ناظم الدین نے بنگالی عوام کی حالت بہتر بنانے میں شاید ہی کوئی کردار ادا کیا ہو ۔ ان کی وزارت عظیٰ کے زمانے میں "توی وقار زبوں حالی کا شکار ہو گیا، صوباعيت كو فروغ ملا، علاقائي مفادات نے قوى شقط سظر پر غلبہ حاصل كر ليا، سياسى طور پر انہوں نے جمود کی فضا کو جنم دیا" (۲۶) اور بقول زیڈ اے سلبری ان کی یالیسیوں نے "ملک کو افسوسناک طور پر مقسیم کر دیا" (۴۸)۔ ان کے جانشین محمد علی بوگرہ تو مشرقی پاکستان کے عوام کے منتخب خاصدے بھی نہیں تھے ۔ اسی طرح وستور ساز اسمبلی کے مختلف بنکالی رکن یا تو مشرقی پاکستان کے باشندے نہیں تھے یا پھر عوام سے اپنا رابطہ منقطع کر چکے تھے ۔ بنکالیوں کے زہنوں میں یه یقین راسخ بو چکا تھا کہ وہ ملکی معاملات میں تبھی بھی فیصلہ کن کردار اوا نہیں كر سكتے - ناظم الدين كورنر جنرل كے باتھوں برطرف ہوئے \_ محمد على بوكره اپنے اقتدار کے دوران میں تام عرصہ اس مغربی پاکستانی ٹولے کے اسپر رہے جس نے انہیں حکومت کے ایوان تک پہنچایا تھا۔ بدگالی اراکین اسمبلی نے اپنی عددی قوت کے بل بوتے پر گورنر جنرل کے اختیارات کو محدود کرنا چاہا مگر اس کا نتیجہ یہ ٹکا کہ گورنر جنرل نے اسمبلی ہی کو برطرف کرنے کا اعلان کر دیا ۔ مشرقی پاکستان میں مسلم لیک کی شکست کے بعد تقریباً ایک سال تک مغربی پاکستانی افسر شاہی کی حکرانی رہی ۔ یہ تھاوہ انداز نظر جس سے بدگالیوں کی اکثریت پاکستان کے پہلے دس برسوں کی تاریخ کو دیکھتی تھی (۹۹) ۔ 29 اراکین پر مشتمل ملک کی پہلی وستور ساز اسمبلی میں مشرقی پاکستانیوں کی ، " نشستیں تھیں اور یوں انہیں اسمبلی میں اكثريت حاصل تهى - خواجه ناظم الدين اور دوسرے بنكالي راہنما ايك سياسي معجموتے کے نتیج میں مزید نصف درجن نشستیں مغربی پاکستان کے حوالے کرنے پر رضامند ہو گئے ۔ اس طرح اسمبلی میں مشرقی پاکستان کی اکثریت ، اقلیت میں تبدیل ہو گئی ۔ سر ناظم الدین نے یہ ایثار کرتے ہوئے اپنے صوبے کے عوام کو اعتماد میں لینا ضروری نہ سمجھا (٥٠) ۔ ان تام عوامل نے بنکالیوں کے احساس محروی کو فروغ دیا اور یوں مشرقی پاکستان میں علاقائی رجحانات مستحکم ہوتے چلے

مشرقی پاکستان میں مسلم لیگ کی جگه سنبھالنے والی بیشتر سیاسی جاعتیں علاقائی حیثیت کی حامل تھیں ۔ ان جاعتوں میں سہروردی اور مولانا بھاشانی کی

عوای لیک اور فضل حق کی کرشک سراک پارٹی کو نمایاں مقام حاصل تھا ۔ عوامی لیگ نے بہت جلد ایک عوای تحریک کا مقام حاصل کر لیا ۔ عوامی لیگ کی قیادت نے تحریک پاکستان کے دوران میں فعال کردار اداکیا تھا۔ ثانیاً بنگالی کو ملک کی سرکاری زبان بنانے کی مہم کو کامیابی سے چکنار کرنے کا سہرا اسی جاعت کے سر تھا۔ فالثاً عوای لیک ایک ترقی پسند جاعت کے طور پر متعارف تھی جبکہ مسلم لیک کو مغربی پاکستان کے مفاوات کا پاسدار سمجھا جانے لکا تھا۔ رابعاً عوامی لیک علاقائی مفادات کی پرجوش علمبردار تھی اور اس کے پروگرام میں عوام کے لیے غیر معمولی کشش موجود تھی ۔ عوای لیگ کا وحدہ تھاکہ وہ بنکالیوں کو مغربی پاکستانیوں ك شلنج سے آزاد كرا كے دم لے كى \_ خاساً سكولر پارٹى كى حيثيت سے اسے غير مسلموں خصوصاً بندوؤں کی ، جو سیاسی اور معاشی میدان میں غیر معمولی افر و رسوخ کے حامل تھے ، بھرپور امداد میسر آگئی ۔ ان عوامل کی بنا پر عوامی لیک طالب علموں اور بائیں بازو کے عناصر کی ہرولعزیز سیاسی جاعت بن کئی اور یہی دو طبقے مشرقی پاکستان کی سیاست کی روح روال کی حیثیت رکھتے تھے ۔ ۱۹۵۲ء میں مشرقی . پاکستان میں عام انتخابات منعقد ہوئے ۔ عوامی لیگ ، کرشک سراک پارٹی ، نظام اسلام یارٹی اور کاناتائتری ول پر مشتمل یُونائیٹڈ فرنٹ نے ۲۱ ٹکات پر مبنی "منشور آزادی" کا اعلان کیا اور اسی دعوے پر انتخاب میں حصد لیا ۔ انتخابی مہم کے دوران میں یُوناعیث فرنٹ نے عوامی مقبولیت حاصل کرنے کے لیے علاقائیت کا پرچار کیا اور مغربی پاکستان کے خلاف نفرت کو ہوا دی (۱۵) ۔ مشرقی پاکستان مسلم لیک اس پروپیکنڈے کا مقابلہ نہ کر سکی ، چنانچہ اسے عبرت ناک شکست ہوئی اور وہ ٣٠٩ ميں سے صرف و نشستيں حاصل كر سكى ۔ وزير اعلى سميت تام صوبانى وزيروں كو شكست كا سامنا كرنا پڑا ۔ نئى قيادت كا نقطه نظر غير معمولي طور پر متعصبانه اور علاقائی رجحانات کا حامل تھا۔ مغربی پاکستان میں یونائدیڈ فرنٹ کی کوئی سیاسی بنیاد موجود نہیں تھی اور اس کے لیے قوی قیادت کا منصب حاصل کرنا ممکن نہیں تھا ۔ قوی نقطۂ نظر کی حامل قیادت کا فقدان ملکی یجہتی کے لیے غیر معمولی طور پر مضر ثابت موا اور يول پاكستان كى سياست صوبه پرستى كا شكار موكر ره كئى ـ انتخابات کے بعد صوبے میں صنعتی بدامنی ، بلووں ، مظاہروں اور قتل و غارت کا بازار گرم ہو گیا ۔ اس سے پیشتر یونائٹیڈ فرنٹ انتخابات کے دوران میں

طبقاتی تضادات ، بنکالی اور غیر بنکالی کے امتیاز کو ہوا دینے کی شعوری کوششیں کر چكا تهالاه) - چنانيه صوب مين كئي مقامات پر استظاميه اور مزدورول يعني بنكاليون اور غیر بنکالیوں کے درمیان خوفناک تصادم ہوئے جن میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ۔ ان فسادات سے چند روز پیشتر مشرقی پاکستان کے وزیرِ اعلیٰ فضل حق نے کلکتہ کا دورہ کیا ۔ انہوں نے وہاں رائٹر اور نیو ٹائمز کے نائندوں سے گفتگو كرتے ہوئے كہاكه مشرقى پاكستان كے مسائل كا حقيقى حل آزادى بهدى بعض اخباری اطلاعات کے مطابق اپنے اعزاز میں منعقد ہونے والے ایک استقبالیہ میں انہوں نے کہا کہ "ہمیں یقین ہے کہ ہم مشترکہ زبان اور شقافت کے رشتوں میں بندھے ہوئے دونوں بنکالوں کے درمیان قائم کی جانے والی مصنوعی حد بندیوں کو دور کر دیں کے "مدی یہ بیانات یونائیٹڈ فرنٹ کے علاقائی خود مختاری کے نظریے کے بارے میں خدشات کا باعث بنے ۔ بعد میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات کے نتیجہ میں فضل حق کی وزارت کو برطرف کر دیا گیا اور مشرقی پاکستان میں گورنر راج نافذ ہو گیا ۔ نامزد گورنر سکندر مرزائے کیمونسٹ پارٹی کو خلاف ِ قانون قرار دے دیا ، اخباروں پر سنسر لکا دیا گیا اور بڑے پیمانے پر مرفتاریاں عل میں لائی گئیں ۔ اس موقع پر شریسندوں کی بہت بڑی تعداد بھارت فرار ہو گئی ۔ مرکزی حکومت کی طرف سے یونائیٹٹ فرنٹ کی حکومت کی برطرفی اس بنا پر عمل میں لائی گئی تھی کہ وہ "ملک کی یجبتی کے خلاف سرگرم عل تھی(ہُ۵)بنگالی وزیر اعظم محمد على بوكره في فضل حق كو غدار قرار ديت بوئ الزام عائد كياكه وه "مشرقي پاكستان كى علىحدكى كے ليے ساز شول ميں مصروف تھے" ٥٦ - اگرچه كور زراج كا مفاذ صوبے کی سیاسی صورت حال کا ناگزیر نتیجہ تھا ۔ مگر بنکالی قوم پرستوں نےاسے مرکز اور مغربی پاکستان کے خلاف شفرت پھیلانے کے لیے استعمال کیا ۔ ان کے پروپیکنڈے کا نچوڑ یہ تھا کہ مشرقی پاکستان کی جمہوری حکومت کی برطرفی دراصل مرکز کی ، جس پر مغربی پاکستان کی افسر شاہی اور سیاستدانوں کا غلبہ ہے ، گہری سازش کا شاخسانہ ہے ۔

اکست ۱۹۵۵ء میں چوہدری محمد علی نے وزارتِ عظمی کا منصب سنبھالا۔ اس وقت تک گورنر جنرل کا عہدہ غلام محمد کے پاس تھا۔ چوہدری محمد علی اپنی ذاتی۔ نویبوں کی بنا پر قومی حلقوں میں پسندیدگی کی ٹکاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ تاہم ان

كى تعيناتى ايك مسلمه روايت كو يس بشت دالتے بوئے عل ميں لائى كئى تھى -اب تک جوتا یہ آیا تھاکہ وزیر اعظم اور گورنر جنرل میں سے ایک مشرقی پاکستان اور دوسرا مغربی پاکستان سے لیا جاتا تھا ۔ محمد علی کی تعیناتی نے مشرقی پاکستان میں شدید رو عل کو جنم دیا اور عوامی لیگ سے متعلق عام اراکین وستور ساز اسمبلی نے، جن کی تعداد ۱۲ تھی ایک بیان میں کہا کہ اس تعیناتی نے مشرقی پاکستان کے عوام كا اعتماد بلاكر رك ديا بياءه ك ادحر مشرقي پاكستان ميں يوناعيث فرنث ك ابوحسين سرکار کو جنہیں اسمبلی میں اکثریت حاصل نہیں تھی ، وزارت بنانے کی اجازت دے کر ایک اور بے انصافی کی بنا ڈالی گئی ۔ ابو حسین کی وزارت تقریباً چھ ماہ تک قائم رہی اور اس عرصے میں وہ اسمبلی میں بجٹ تک پیش نہ کر سکے ۱۹۵۰ وریس اثناء ایوان کی سب سے بڑی پارٹی عوامی لیگ سر کار وزارت کا تختہ الننے کی سازش تیار كر چكى تھى ۔ ان متحارب مروبوں كے درميان طاقت كا توازن غير مسلم اراكين کے ہاتھ میں تھا اور انہوں نے صورت حال سے ہر مکن فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ۔ اسی باعث وہ آئینی بل میں اپنی مرضی کے مطابق ترمیم کرانے میں کامیاب ہو گئے ۔ مارچ ۱۹۵۱ء میں چوہدری محمد علی نے فضل حق کو مشرقی پاکستان کا گورنر مقرر کیا اور بجث کی مت میں دو ماہ کا اضافہ کر دیا اس طرح سرکار وزارت کو ایوان کا سامنا کیے بغیر اقتدار میں رہنے کا موقع مل گیا ۔ دوسری طرف عوای لیگ کے راہنما ہر مکن شرائط پر اقلیتی نائندوں کی حایت حاصل کرنے پر تلے سٹھے تھے ۔ ۲۲ مارچ 1907ء کو بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر نے کانگرس کے اراکین کو عدائیہ پر مدعو کیا جہاں سرکار وزارت کی حایت چھوڑ کر عوامی لیگ کا ساتھ وینے کا فیصلہ کیا گیا ۔ ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ بھارتی سفارت کار کے ایاء پر کیا گیا تھا ( ۵۹) یه واقعه اس حقیقت کی نشاندہی بھی کرتا ہے که اس وقت جب پاکستانی راہنما سیاسی جوڑ توڑ میں مصروف تھے ، بھارتی حکومت ایک اقلیت کے ذریعے پاکستان کی سیاست میں علی طور پر ولیسی لے رہی تھی ایسا لگتا ہے کہ پاکستانی قیادت بھارت کے عزائم سے مکمل طورپر بے خبر تھی -

ستمبر ۱۹۵۹ء میں سہروردی کو مرکز میں حکومت بنانے کی دعوت دی گئی ۔ مشرقی پاکستان میں سرکار کی جگه عوامی لیگ کے پارلیمانی راہنما عطاءالرحمٰن نے وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھالا جس نے مرکز اور مشرقی پاکستان کے عوام کو وقتی طور پریہ

احساس دلایا که انهیں مظرانداز نهیں کیا گیا ۔ کابینه میں مغربی پاکستان کی نائندہ جاعت ری پیلکن کے پاس صرف چار محکم تھے جبکہ اس کے مقابلے میں تنہا مبروردی کے پاس سات محکموں کا انتظام تھا۔ سہروردی ایک تجربہ کار سیاستدان تھے اور انہوں نے ایک مختصر دور حکومت میں کمال سیاسی فراست کا ثبوت دیتے وسئ بعض متنازعه مسئلول كا تصفيه كيا - ان مين سے ايك اہم مسئله طرز انتخاب کا تھادوں اسی طرح سہروروی نے دونوں صوبوں کے بلیے زرمبادلہ کی یکسال مقدار مخصوص کر دی ۔ اس فیصلہ پر مغربی پاکستان میں تنقید کی گئی تاہم بنگالی اس پر بھی مطمئن نہ ہوئے ۔ ان کا مطالبہ تھا کہ مشرقی پاکستان کی پسماندگی دور کرنے کے لیے انتقلابی اقدامات کیے جائیں ۔ سہروردی کے اس اعلان کے باوجود کہ ١٩٥٦ء کے آئین میں ۹۸ فیصد خود مختاری فراہم کر دی گئی ہے ، مولانا بھاشانی نے اس مسئلے کو پورے زور شور سے المحیایا(۱۱)۔ ان کا موقف تھاکہ مشرقی پاکستان کے عوام عوبائی خود مختاری کے مسئلہ پر مکمل طور پر متحد ہیں ١٠١١ ان کی مجم کے نتیجے میں مشرقی پاکستان اسمبلی میں ہونے والی ہر بحث کی تان صوبائی خود مختاری کے مسئلہ پر آکر ٹوٹتی ۔ اپریل ۱۹۵۷ء میں مشرقی پاکستان کی اسمبلی نے ایک قرار داد منظور كى ، جس ميں كرنسى ، دفاع اور امور خارجه كے سواتام محكم صوبوں كى تحويل ميں وینے کا مطالبہ کیا گیا تھان ۱۹۳ قرار داد کے محرک مظفر احد کی تنقریر بنکال کے سیاسی وانشوروں کی سوچ کی سحیح عکاس تھی ۔ انہوں نے اپنی تقریر میں مشرقی پاکستان کو استحصال مسلسل کا نشافه قرار دیا ۱۹۲۱۔

مغربی پاکستانیوں کی ولجوئی کے لیے سہروردی نے اس قرارداد کو "سیاسی سٹنٹ" قرار دیا ۔ تاہم مجیب الرحمٰن سمیت ان کے ساتھیوں نے ان کی تائید سے انکار کر دیا ۔ آخر کار مرکزی حکومت نے سہروردی کو اختیار دیا کہ وہ مشرقی پاکستان کے لیے خود مختاری کے تعین کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دیں ۔ یہ کمیٹی تجھی معرض وزود میں نہ آسکی اور خود مختاری کا مسئلہ وقت کے ساتھ مزید گھمبیر ہوتاگیا ۔ اس موقع التو بر مجیب الرحمٰن نے کہا کہ سہروردی کو مستعفی ہونا پڑا ۔ اس موقع پر مجیب الرحمٰن نے کہا کہ سہروردی کا استعفیٰ مغربی پاکستانیوں کے "مخصوص پر مخصوص میں ان سے ناداض تے ہوں کے ایم اور بڑی ہداد میں زرمبادلہ کی تخصیص پر ان سے ناداض تے ۱۹۵۰ ء کے بعد ہندو میں زرمبادلہ کی تخصیص پر ان سے ناداض تے ۱۵۰۰ ء کے بعد ہندو

بھارت کو غذائی اجناس ، سونےاور دیگر اشیاء کی وسیع پیمانے پر سمکانگ کرتے رہے ۔ جس کے نتیجہ میں مشرقی پاکستان کی معیشت پرمنفی افرات مرتب ہوئے ۔ سہروردی کے بعد چندریگر نے وزارتِ اعلیٰ کے عہدے پر فائز ہونے ، کے بعد سمکانگ کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کا فیصلہ کیا اور انہوں نے بھارت کے ساتھ مشرقی پاکستان کی سرحدوں کو سیل کر دیا ۔ سمکانگ کی مہم کے نگران جنرل امراؤ خان نے ریڈیو پر خطاب کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ ہر سال ٦٠ کروڑ رویے کا سرمایہ بھارت کو سمكل كر ديا جاتا ہے اور اس دھندے ميں مشرقى پاکستان کانگرس کے اراکین اور بڑے بڑے سیٹھ ملوث ہیں اس خطاب کے بعد مذكورہ افراد كى ايك بڑى تعداد فرار ہوكر بھارت چلى كئى ١٩٦٨ سمكانك كے مسئلے كى سنکینی کے باوجود حکومت ہندوؤں کے دباؤ کے سامنے جھک کئی ۔ دراصل مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کے لیے کانگرس پارٹی کے بغیر حکومت چلانا ممکن ہی نہیں تھا اور کانگرس نے واشکاف الفاظ میں اعلان کر دیا تھا کہ اگر سمکانگ کے خلاف فوجی کاروائی بند نہ کی گئی تو وہ عوامی لیگ کی حایت سے دستبردار ہو جائے گی ۲۰ -چنانچہ عوامی لیک نے سہروردی کے توسط سے مرکزی حکومت پر دباؤ ڈالا ۔ جس ك نتيجه مين وزير اعظم چندريكر في اين احكامات واپس لے ليے - يه ايك واقعه مشرقی پاکستان کے معاملات میں ہندؤوں کا اثرورسوخ اور عموی طرز عمل بخوبی مجھنے کے لیے بہت کافی ہے۔

عوام جمہوریت کے نام پر حکومت میں آئے دن کی تبدیلیوں سے تنگ آ چکے تھے۔ ۱۹۵۸ء میں یہ جمہوری تاشا اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا۔ ۳۱ مارچ کو فضل حق نے عطاءالر حمٰن کی وزارت کو برطرف کر دیا ۔ فضل حق کاموقف یہ تھا کہ برسرِ اقتدار وزارت کو ایوان کی اکثریت کی حمایت حاصل نہیں ۔ سہروردی نے مرکزی حکومت پر دباؤ ڈالا جس نے فضل حق کو بھی برطرف کر دیا ۔ اس سے پیشتر کہ نیا گور نر حلف اٹھاتا ، فضل حق نے ابو حسین سرکار کو وزیرِ اعلیٰ کے طور پر نامزد کر دیا ۔ س کے بارہ گھنٹوں کے دوران میں ابو حسین سرکار کو بھی ان کے منصب کر دیا ۔ بگلے بارہ گھنٹوں کے دوران میں ابو حسین سرکار کو بھی ان کے منصب سے بٹایا جا چکا تھا اور عطاء الرحمٰن کی کابینہ دوبارہ افتدار سنبھال چکی تھی ۔ افتدار کی اس تام کشمکش میں نیشنل عوامی پارٹی نے ایک کے بعد دوسری وزارت کی اس تام کشمکش میں نیشنل عوامی پارٹی نے ایک کے بعد دوسری وزارت کی است ور پھر مخالفت کر کے انتہائی منفی کردار اداکیلامہ کی ابون ۱۹۵۸ء کو عوای لیگ کی حکومت کو ایوان میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ۔ کیونکہ "نیپ" نے حکومت

کی حمایت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا تھا۔ نیپ نے کرشک سرانک پارٹی کو مندرجہ ذیل شرائط پر اپنی حمایت کی پیشکش کی۔

١ ـ مخلوط طرز إنتخاب

۲ - "صوبائی خود مختاری" کے اصول پر غیر مشروط حایت

٣ \_ آزادانه خارجه پالیسی

۴ ۔ وحدت ِ مغربی پاکستان کا خاتمہ

۵ - یونانیشد فرنث کے ۲۱ محلت پر علی درآمد(۱۹)۔

۲۰ جون کو ابو حسین سرکار نے حکومت تشکیل کی مگر اس کا اقتدار چند روزه ابت ہوا ۔ "نیپ" ایک بار پھر سرکار حکومت سے دستبردار ہو گئی اور اس نے عوامی لیگ کے ساتھ پانچ شکات کی بنیاد پر معاہدہ کر لیا ۔ ۲۳ جون کو سرکار وزارت کو شکست ہوئی ۔ مشرقی پاکستان کی سیاسی صورت حال اتنی غیر مستحکم اور بے معنی ہو چکی تھی کہ ۲۲ جون کو صوب میں صدارتی راج نافذ کر دیا گیا اور وزارت اور اسمبلی دونوں کو برطرف کر دیا گیا ۔

عوامی لیگ کی حکومت نے ۱۹۵۸ء میں دوبارہ برسرا قتدار آنے کے بعد اسمبلی میں سپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی ۔ سپیکر نے تحریک کے خلاف رولنگ دیتے ہوئے اجلاس برخواست کرنے کا اعلان کیا اور خود ایوان سے غائب ہوگیا ۔ عوامی لیگ اور کرشک سرا ک پارٹی کے اراکین کے درمیان متدو تیز جملوں کے تبادلے نے جھگڑے کی شکل اختیار کرلی ۔ ایوان میں کرسیاں چلنے لگیں ۔ شمبر میں اسمبلی کا اجلاس دوبارہ طلب کیا گیا مگر متحارب کروپوں کے جذبات کی شمتر میں اسمبلی کا اجلاس دوبارہ طلب کیا گیا مگر متحارب کروپوں کے جذبات کی شمتر بدستور قائم تھی ۔ چنانچہ کچھ دیر بعد ایوان میدان کارزار کا منظر پیش کرنے لگا ۔ اداکین اسمبلی کا یہ محادلہ ڈپٹی سپیکر شاہد علی کی ہلاکت پر منتج ہوارد، اور انک رکھ یاکستان میں بھی مسلم لیگ اور ری بیلکن پارٹی کے درمیان رسہ کشی اپنے رنگ دکھا رہی تھی ۔

عوام سیاسی راہنماؤں کو کانی عرصے سے مرکز اور صوبوں میں ایک ہی کھیل میں مصروف دیکھ کر تنگ آ چکے تھے ۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اقتدار ایک مطلق المنان مروہ کی جاگیر بن چکا ہے ۔ سیاسی غیر استحکام کے نتیجہ میں ملک کی۔

### حواشى

'سلم لیک کے تفصیلی مطالع کے لیے ملاقطہ ہو مصنف کی کتاب "مسلم لیگ کا رور کاوست" (۵۳ - ۱۹۲۷ء)

- 2. Lord Birdwood, A Continent Decides, p .33.
- Constituent Assembly of Pakistan, Debates, Vol 1, 16 January 1956 p-1816.

پاکستان کی آغین ساز اسمبلی ، رونداد ، جلد ، ۱۰۱ - مارچ ۱۹۴۸ ، ص - ۸۲ عزیز اند کی تنقریر

- 5. Mushtaq Ahmad, Government and Politics in Pakistan, p. 115
- 6. Ralph Braibanti, Research on the Bureaucracy of Pakistan, p.47.
- For detailed study, see Donald Lokhart Atwell, East Pakistan: A study in Political Geography, unpublished Ph.D. Dissertation, Clark University, Worester, Massachusetts.

8. Keith Callard, Pakistan: A political Study, p.157.

- Safar A. Akanda, "East Pakistan and Politlics of Regionalism" Unpublished Ph.D. thesis, University of Denver, 1970, p. 47
- Khalid b. Saeed, The Political System of Pakistan. pp.183-84.
   Ref: Lord Birdwood, p- 144.

Lord Birdwood, p-125

١٩٦٥ء كى پاك بحارت جنك ك سان و حواقب ك ي مداخل و ب دوم

- 13. Lord Birdwood, p- 125
- 14. Lord Birdwood, p- 125

انور رضا ، یادوں کے جھروکے ۔ ص ۷۷ ۔ یہ کتاب مصنف کے طویل عرصہ تک مشرقی پاکستان (بنکلہ دیش) میں ذاتی تاشرات پر مشتمل ہے ۔ مزید ملاخطہ ہو :

بلراج بدھوک نے ان حقائق کا ذکر اپنے محترم شیاما پرشاد مکری جی کی سوانح

بیات میں کیا ہے ۔ تفصیل کے لیے خواجہ سرور کا مقال Pakistan Horizon کراچی

کے مشرقی پاکستان بجران نمبر میں ملاخطہ فرمائے (کراچی ۱۹۵۱ء) ص ۔ ۵

عواله انور رضا ، ص - ۱۲۵

اقتصادیات تیزی سے متاثر ہو رہی تھی ۔ اسے تاریخ کی ستم ظریفی کہا جا سکتا ہے کہ حکران ٹولے کی اکثریت کا تعلق مغربی پاکستان سے تھا ۔ اس ٹولے کی ہوس اقتدار اور محلاتی ساز شوں نے دونوں صوبوں کو یکساں طور پر شقصان پہنچایا ۔ .

اکتوبر ۱۹۵۸ء میں مارشل لا کے شفاذ کے بعد جنرل محمد ایوب خان نے صدارت کا منصب سنبھالا ۔ انہوں نے سیاستدانوں کو پارلیمانی نظام کی ناکامی کا ذمہ دار قراد دیا مگر بنکالی سیاستدانوں کی اکثریت کی رائے یہ تھی کہ دراصل ملک میں پارلیمانی جمہوریت کو کام کرنے کا موقع ہی نہیں دیاگیا ۔ انہوں نے الزام لگایا کہ صدر سکندر مرزا نے مرکز اور مشرقی پاکستان میں اعلیٰ عہدوں پر فائز سرکاری افسروں کے ساتھ مل کر پارلیمانی حکومت کے کام میں مسلسل دخل اندازی کا عمل جاری رکھادی۔

سکندر مرزا اور ان کے دوستوں نے مغربی پاکستان میں بھی اس انداز سے جمہوری علی میں مداخلت کی اور عجیب اتفاق ہے کہ سکندر مرزا کے مددگار تام .
سول سرونٹ مغربی پاکستان سے متعلق تھےیا یہاں آکر آباد ہوئے تھے ۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ حکمرانوں کے اعال کا نتیجہ دونوں صوبوں کے عام آدی کو بھگتنا پڑا اور کوئی بھی اہلِ نظر پارلیمانی جمہوریت کی ناکای کے ذمہ دار افراد کو ملک کا بہی خواہ قرار نہیں دے سکتا ۔

پارلیمانی جمہوریت کا یہ دور سیاسی عدم استحکام اور آئینی بحران کا دور تھا۔ اس تام عرصے میں ملکی سیاست صوبائی قیود سے باہر نہ شکل سکی اور اس دوران میں علاقائی خود مختاری ، اسانی سیازعات اور معاشی تنفاوت کو اس کے بنیادی موضوعات کی حیثیت حاصل رہی ۔ ان تام عوامل اور اقتدار کے ڈھانچے میں مشرقی پاکستان کی عدم شرکت سے بنگالیوں میں احساس محروی پیدا ہوا جس نے مشرقی اور مغربی پاکستان میں سیاسی اختلافات کو ہوا دی ۔ انتخابات کے ذریعے قومی بیججبتی کے عل کو سیز کیا جا سکتا تھا ۔ مگر فوج اور نوکر شاہی کے حکمران گروہ نے ان کے انعقاد کے امکانات ہی معدوم کر دیئے ۔ بد قسمتی سے حکمرانوں کو اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ ملک کے سیاسی مسائل کا حل فوجی طرز حکومت کی بجائے جمہوری عل کے فروغ ملک کے سیاسی اداروں کی بالادستی میں مضم ہے ۔ ایسے جمہوری ادارے جن میں عوام کو مؤثر شرکت کا احساس حاصل ہو اور وہ سمجھیں کہ وہ اپنی شقدیر کے خود مالک کو مؤثر شرکت کا احساس حاصل ہو اور وہ سمجھیں کہ وہ اپنی شقدیر کے خود مالک

East Pakistan, Finance Department, Dacca), p-8.

 Muzaffar Ahmad, Why Regional Autonomy? (Pamphlet), pp.1-19. Also see Hugh Tinker, opcit. p.71; and H.M. Habibullah's Report, The New Times, Rawalpindi, 19 March, 1971.

 Constituent Assembly of Pakistan, Debates, Vol. I, 7 September 1955, p. 530. Speech by Ataur Rehman Khan

۳: مصنف کا نور اللهین مرحوم (وزیر اعلیٰ مشرقی پاکستان ۱۹۲۵ء - ۵۴ء) کے ساتھ انشرویو - مزید ملاحظہ ہوں تقاریر شمس الدین کھندکر ، روئداد قانون ساز اسمبلی، مشرقی بنکال ، جلد ۱۱۱ ۱۱ مارچ ۱۹۲۹ء - ص ۱۹۲۷ - ۲۵

47. Z. A. Suleri, Politicians and Ayub, pp. 45-46.

49. Keith Callard, op.cit., p.173.

Political Parties in Pakistan, P 133

 Pakistan: Problem of Partition Round Table, Vol. XLIX, No 176 (September 1954,p.401.

61907 5 TI The Dawn :05

57. Syed Shabbir Hussain, The Lengthening Shadows, p.136.

۱۹: اکتوبر ۱۹۵۲ء میں دستور ساز اسمبلی کے فارمولے کے مطابق مشرقی پاکستان میں مخلوط اور مغربی پاکستان میں جداماند انتخابات کا فیصلد کیا گیا (The Dawn)

مزيد ولكي الطاف الطاف كوبر ، "دامانِ خيال" (أردو) دُامُجست ، لابور ، اكتوبر ١٩٧٥ . ص - ١٤ - ١٨

M.D.Dhillon, Respite of Revolution, P-5

19. S.M Zafar, Through the Crisis, p-33.

۲۳: حسین شہید سہروردی (وزیر اعظم پاکستان ۔ ۱۹۵۱ء ۔ ۵۷) نے گاندھی سے ملاقات کی اور ان کے عظیم تربنگال کے منصوب پر تبادلد خیال کیا ۔ ملاقات کے بعد اخبار نویسوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا: "میں نے اپنے ذہن میں موجودہ متحدہ بنگال کا خاکد کاندھی کے سامنے پیش کیا ہے ۔ "میں سمجھتا ہوں کہ بنگال کو تنقیم کرنے کا منصوب ہم سب کے لیے تباہی اور بربادی کا باعث ہوگا:"

18 تا 19 کا باعث ہوگا:

24. Constituent Assembly of Pakistan, Debates, Vol. II (25 February 1959), P-15.

۲۶: بحوال انور رضا \_ ص ۲۶ \_ ۰۰

27. Lord Birdwood, op. cit., p. 145; and Rounaq Jahan, Pakistan: Failure in National Integration, p-41.

28. Kamruddin Ahmad, The Social History of East Pakistan, p-110

 Quaid-i-Azam Muhammad Ali Jinnah, Speeches as Governor-General, pp.87-88

30. Stanley Maron, "The Problem of East Pakistan", Pacific Affairs. June 1955, p.133

۳۱: رونق جہاں ۔ ص ۔ ۳۸

 Constituent Assembly of Pakistan, Debates, Vol. 1 (2 March 1948), p-140.

ايضاً - ٨ اور ٢١ نومبر ١٩٥٠ء - ملاحظه بو تنقرير نور احد -

35. Donald Lokhart Atwell, opcit., p-269.

36. Hugh Tinker, India and Pakistan: A Political Analysis, p-17

38. Statistical Bulletin, February 1959.

39. Economic Survey of East Pakistan, 1964-65 (Government of

باب دوم

خلیج پھیلتی گئی (۱۹۵۸ء۔۱۹۲۹ء)

اکتوبر ۱۹۵۴ء) لیکن ایریل ۱۹۵۵ء میں ملک کے دونوں حصوں کے لیے مخلوط انتخابات کا قانون بنا دیاگیا ۔ قومی اسمبلی روئداد جلد ۲۹ اکست ۱۹۵۷ء ، ص ۔ ۲۳۲

ا؟: کونسل کے اجلاس میں سہروردی کے تقیر (فروری ١٩٥٤ع)

۲۲: The Dawn المرجي ١٩٥٤ء

The New York Times ما ايديل ١٩٥٤ ع

۲۴: The Morning News. ايريل ١٩٥٤ ايريل

۲۵: The Dawn :۲۵ اکتوبر ۱۹۵۰ء

٦٦: بحواله سيد نور احد ، ص ٢٩ ـ ٩٣

٦٢: بحواله سيد نور احد ، ص - ٢٩ - ٩٣

68. M. Ayub Khan , Friends Not Masters, p-65.

٢٩: بحواله سيد نور احد ، ص ٣ ، ٥

٠٤٠ ايضاً

١٥: , جواله خالد بن سعيد ، ص - ١٩٣

کو مزید دو چند کر دیا ۔ ایوب خان کی طاقت کا سرچشمہ فوج ، نوکر شاہی اور جائیردار طبقہ تھا ۔ اس کے مقابلے میں بعض ٹھوس تاریخی وجوہ کی بنا پر ، مشرقی پاکستان کو ان تینوں طبقات میں بہت کم نائندگی حاصل تھی ۔ بنگالی ایوب خان کے مضبوط مرکز کو ایک ناقابلِ عمل مفروضے سے زیادہ حیثیت دینے کے لیے تیاد نہیں تھے(۳)۔ ان کے نزدیک مضبوط مرکز 'مرکزی حکومت پر مغربی پاکستان کی بالاستی کا دوسرا نام تھا ۔

ایوب خان نے دونوں صوبوں پر یکسال سختی سے حکمانی کی ۔ مغربی پاکستان میں ایک سخت گیر اور جابر جاگیرداد نواب آف کاللباغ اور مشرقی پاکستان میں دیٹائرڈ انسپکٹر جنرل آف پولیس ذاکر حسین کی بطور گورنر تعیناتی ایوب خان کے آمرانہ عزائم ہی کی نشاندہی کرتی تھی ۔ ذاکر حسین نے ایک پولیس افسر کا مخصوص دوتیہ اپناتے ہوئے مشرقی پاکستان میں داروگیر ، خوف و ہراس اور گرفتاریوں کے سلسلے کا آغاز کر دیا اور کئی ممتاز سیاسی رہنماؤں پر پولیس کی قید میں جسمانی تشدہ کیا گیا ۔ پولیس کے تشدہ کا نشانہ بننے والے ان زعا میں مشرقی پاکستان عوامی لیگ کے پولیس کے تشدہ کا نشانہ بننے والے ان زعا میں مشرقی پاکستان عوامی لیگ کے معروف صحافی شفسل حسین ایڈیٹر روزنامہ ''اتفاق'' بھی شامل تھے ۔ یہ دونوں معووف صحافی شفسل حسین ایڈیٹر روزنامہ ''اتفاق'' بھی شامل تھے ۔ یہ دونوں بنکالی عوام کی محبوب شخصیتیں تھیں مگر اول الذکر پر ایک کمزور کنفیڈریشن' کے قیام کے پرچاد اور مؤمرالذکر پر 'صوبائیت کے رجانات کو فروغ دینے والے مواد'' قیام کے پرچاد اور مؤمرالذکر پر 'صوبائیت کے رجانات کو فروغ دینے والے مواد'' کی اشاعت کا الزام تعان ۔

ایوب خان بکالیوں کے جذبات سے بخوبی باخبر تھے اور انہیں اندازہ تھا کہ اگر صور تھال کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات نہ کیے گئے تو قومی پنجبتی کا مسئلہ سنگین صورت اختیار کر جائے گا ۔ انہوں نے دونوں صوبوں کے درمیان پنجبتی کے فروغ کے لیے اقدامات تجویز کرنے کے لیے ماہرین تعلیم اور نفسیات دانوں کی خدمات حاصل کیں ۔ اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے دونوں صوبوں میں قومی پنجہتی کی کونسلیں قائم کیں ، بین الصوبائی وظائف کا اجراء کیا ، افسروں کے بین الصوبائی وظائف کا اجراء کیا ، افسروں کے بین الصوبائی تبادلوں کے احکامات جاری کیے اور شقافتی طائفوں اور طالب علموں کے وفود کے بین الصوبائی دوروں کا اہتمام کیا ۔ ایوب خان کے نزدیک یہ مسئلہ اتنا وقود کے بین الصوبائی دوروں کا اہتمام کیا ۔ ایوب خان کے نزدیک یہ مسئلہ اتنا اہم تھاکہ 1972ء کے آئین میں علاقائی شفاوت دور کرنے کے لیے خصوصی تصریح

کی گئی تھی(ہ)اور دستور میں باقاعدہ ایک ایسی شق رکھی گئی جس کے تحت شفاوت کو رفع کرنا حکومت کی آئینی ذمہ داری تھی ۔ مشرقی پاکستان نمیں صنعتوں کے فروغ سے متعلق ایوب خان نے محض زبانی دعوے نہیں کیے(۱)۔ جون ۱۹۹۰ء میں شائع ہونے والے دوسرے پنجسالہ منصوبے میں "مشرقی پاکستان کے عوام کی ضروریات اور امنگوں کی تکمیل کے لیے"کوئی خصوصی حوالہ موجود نہیں تھادی۔ فروری ۱۹۹۱ء میں ایوب خان نے منصوبے پر شظر فانی کا حکم دیا ۔ جس کے بعد منصوبے کے ترقیاتی افراجات کا رخ مشرقی پاکستان کیطرف موڑ دیا گیا(۸)۔ تیسرا منصوبہ بھی اسی حکمت علی کا عکاس تھایاس منصوبے میں سرکاری شعبے میں مشرقی پاکستان کے لیے ۱۲ سو کروڑ اور مغربی پاکستان کے لیے ۱۲ سو کروڑ روپ مشرقی پاکستان کے لیے ۱۲ سو کروڑ روپ مشرقی پاکستان کی علاقائی آمدنی میں مقیصد اور مغربی پاکستان کی علاقائی آمدنی میں مقیصد کا فیصد کا اضافہ متوقع تھادہ)۔

اپنے پیش روؤں کی طرح ایوب خان نے بھی اسلام اور نظریۂ پاکستان کو دونوں صوبوں کے درمیان اتحاد اور میجہتی کی ضمانت قرار دیاد، کہ ڈھاکہ یونیورسٹی کے جلسہ تقسیم اسناد سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ملک کے مشترکہ نظریے کی اہمیت کو اجاگر کیا ۔

انہون کہا کہ "ہم بنیادی طور پر ایک ہیں ۔ ہمارا طرز حیات ایک جیسا ہے ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارا مشترکہ مظربہ ہی ہمارے اتحاد کی بنیاد ہے ۔ " مشرقی پاکستانی اس حقیقت کو تو تسلیم کرنے کے لیے تیار تھے کہ ۱۹۲۰ء کی دہائی میں اسلام نے مغربی اور مشرقی پاکستان کے عوام کو ایک مشترکہ بندھن میں باندھ دیا تھا ، مگر ۱۹۹۰ء کی دہائی میں ان کے طرز عمل سے صاف مترشح تھا کہ نظریے کی اس اتحاد آفرین قوت کی جگہ "افادیت پسندانہ اقتصادیات پر مبنی عوامل کارفرما ہو پیکے ہیں "۱۱۱ دوسرے الفاظ میں اب آمیڈیالوجی کی جگہ معاشیات لے چکی ہے ۔ ہمال تک کہ مشرقی پاکستان کے وزیرِ خزانہ نے ایک بیان میں کہا کہ "یہ توقع رکھنا مناسب نہیں ہو گا کہ اسلام کی بنیادوں پر استوار ہمارا روحانی رشتہ اس قدر مستحکم مناسب نہیں ہو گا کہ اسلام کی بنیادوں پر استوار ہمارا روحانی رشتہ اس قدر کے بوئے ایک متحد اور یک جان قوم کے طور پر زندہ رہ سکیم اور فراموش کرتے ہوئے ایک متحد اور یک جان قوم کے طور پر زندہ رہ سکیں ۱۹۰

کا متقاضی تھا ۔ اگرچہ آزادی کے بعد صور تحال خاصی بہتر ہوئی تھی ، لیکن بنگالی اس رفتار سے مطمئن نہیں تھے ۔ چنانچہ سول سروس میں تفاوت دور کرنے کے لیے کوٹہ سسٹم کا اجراکیاگیا اور ۲۰ فیصد میرٹ نشستوں کے علاوہ مشرقی پاکستان کے لي ٢٠ فيصد نشستين محفوظ كر دى كئين - ١٩٦٥ء تك كل پاكستان مقابل مين ٢٠ ساٹھویں سے ۸۰ اسی ویس پوزیشن حاصل کرنے والا بنگالی امیدوار بھی سول سروس کے اعلیٰ کیڈر میں داخل کر لیا جاتا تھا جبکہ ۲۰ ویس پوزیشن کے بعد نمبر حاصل كرف والے بنجابي اميدوار سول سروس سے محروم رہ جاتے - ١٩٦٦ء ميں ايوب خال نے میرٹ کا کوٹہ ختم کر دیا اور یہ ۲۰ فیصد نشستیں بھی مشرقی پاکستان کے لیے مختص کر دی گئیں ۔ اس طرح مشرقی پاکستان کے لیے نشستوں کی تعداد علا ٦٠ فیصد ہو گئی ۔ یوں بھی ملازمتوں کے حوالے سے مشرقی پاکستانیوں کی صورت حال بتدریج بہتر ہو رہی تھی ۔ ۱۹۴۷ء میں پاکستان کا انتخاب کرنے والے انڈین سول سروس کے ۸۳ افسروں میں سے صرف ایک بنگالی تعالی ۱۹۲۵ء میں سی ایس یی افسروں کی کل تعداد کا ۳۴ فیصد حصّہ مشرقی پاکستانیوں پر مشتمل تھاد ۱۹۲۹ء تک یہ تعداد ۲۰۶۸ فیصد تک پہنچ چکی تھی(۱۹)۔ جہاں تک دوسری اعلیٰ مرکزی ملازمتوں کا تعلق ہے ، وزارت خارجہ کے ١٥٧ \_افسروں میں ٧٣ ، پولیس سروس کے ۲۱۰ میں ۹۲ اور فنانس سروسز کے ۲۰۶ میں ۲۰۸ افسر مشرقی پاکستان سے تھے(۱۷) اعلیٰ ملازمتوں میں مشرقی پاکستان کے لیے ٦٠ فیصد کوٹے کی تخصیص کے بعد دونوں صوبوں کے درمیان رہا سہا تفاوت بھی چند برسوں میں ختم ہو سکتا تھا مگر بد قسمتی سے اہل بنگال اس پر بھی مطمئن نہ ہوئے ۔ پھر بھی یحیٰی خان نے مرکز میں مغربی اور مشرقی پاکستان سے مساوی تعداد میں سیکر ٹری متعین کیے اور مشرقی پاکستان میں ایک بٹکالی سی ایس پی کو صوبے کا چیف سیکر ٹری مقرر کیا ۔

دونوں صوبوں کی خاتندگی کے اعتبار سے مسلح افواج میں عدم مساوات کی صورت مال قومی زندگی کے دوسرے شعبوں کی نسبت کہیں نہادہ خراب تھی مگر یہ صورت مال قومی زندگی کے دوسرے شعبوں کی نسبت کہیں نہادہ خراب تھی مگر یہ صورت مال محوس تاریخی پس منظر کا تتیجہ تھی ۔ ۱۹۴۷ء میں جب پاکستان بنا تو افواج کی کل تعداد کا صرف ایک فیصد حصہ مشرقی پاکستانیوں پر مشتمل تھا ۲۱۱ ہے حکومت کی خواہش تھی کہ بٹکالی زیادہ سے زیادہ تعداد میں فوج میں شامل ہوں چنانچہ ایوب

ایوب خان اہل بنکال کے دلوں میں احساس محروی کے سلکتے ہوئے جذبات کی تیش سے بے خبر نہ یتے مگر ان کی حکومت کی طرف سے دونوں صوبوں کے عوام کے درمیان افہام و مقہیم کے فروغ کے لیے کیے جانے والے تام اقدامات غلط منصوبہ بندی اور اقربا پروری کا شکار ہو گئے ۔ بین الصوبائی وظائف کی بڑی تعداد مستحق طلباء کو ملنے کی بجائے سفار شوں کی تندر ہو گئی ۔ علاوہ ازیس طالب علموں کے وفود اور شِقافتی طائفوں کے تبادلے کے منصوبے نے بھی صوبوں کے درمیان افہام و مقبیم برهانے کی بجائے الثا غلط فہمیوں کو جنم دیا ۔ مشرقی پاکستان سے آنے والے ان طائفوں اور وفود کے دورے مغربی پاکستان کے صرف بڑے شہروں تک محدود رہتے اور ان کے اراکین یہ تاغر لے کر واپس جاتے کہ مغربی پاکستان ملک کے مشرقی تھے سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ اور خوشحال ہے ۔ مشرقی پاکستان میں متعین کیے جانے والے مغربی پاکستانی افسر بھی دونوں صوبوں کے درمیان دوری میں اضافے کا باعث بنے ۔ مقامی آبادی سے ان کا رویہ مغائرت پر مبنی تھا اور اس امر کی غازی کرتا تھا جیسے بنکالی ان کے ہم وطن ہونے کی بجائے کسی دوسری قوم کے باشندے ہوں(۱۳ که ایک ممتاز مغربی پاکستانی افسر نےاس رائے کی تاعید کی ہے،۱۴ ایوب خان کا دونوں صوبوں کے درمیان شادیوں کا منصوبہ بھی لسانی اور شقافتی اختلافات کی بنا پر پروان نہ چڑھ سکا ۔ توی لسانی ہم آبنگی اور افہام و مقہیم کے فروغ کے لیے قائم کیے گئے قوی بیجہتی کے مراکز بنكالى توميت كى جولا تكابيل بن كر ره كئے \_ اقتصادى مساوات كے ساتھ ساتھ مشرقی پاکستانیوں نے اعلیٰ ملازمتوں اور افواج میں بھی برابر کے حضے کا مطالبہ کیا ۔ اگرچہ یہ مطالبات نئے نہ تھے مگر ان میں یہ شدّت پہلی دفعہ دیکھی کئی ۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مشرقی پاکستانیوں میں یہ احساس بیدار ہو چکا تھا کہ ملک کی قسمت کا فیصلہ کرنے میں سول سووس اہم کردار سرانجام دیتی ہے ۔ وہ اس نتیجہ پر پہنچ کیلے تھے کہ سیکر ٹریٹ میں اعلیٰ اسامیوں پر بڑی تعداد میں فائز ہوئے بغیر عدم مساوات کو دور نہیں کیا جا سکتارہ ۱۹۶۸ء تک بھی ملک کی سول سروس میں بنگالیوں کی پوزیشن یہ تھی کہ اعلیٰ عہدوں پر صرف دو بنگالی فائز تھے جو قائم مقام سیکر اول کے فرائض سر انجام دے رہے تھ ١٩١٤

اعلى ملازمتول كامسئله ايك ديرينه مسئله تها اور اس كاحل طويل المدت منصوبه

مشرقی پاکستان میں اقتصادی مساوات کے حق میں کیے جانے والے بلند آبنگ مطالبات اور پروپیگنڈے نے عوامی جذبات کو بھڑ کانے میں غیر معمولی کردار ادا کیا اور یوں دونوں صوبوں کے درمیان مستقل بدکمانیوں کی بنیاد رکھ دی ۔ عدم مساوات کا نعرہ ابتدا میں سیاسی رہنماؤں نے اپنی اپنی جاعتوں کے لیے عوامی مقبولیت حاصل کرنے کی غرض سے لکایا تھامگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ معاملہ ایک نازک اور جذباتی صورت اختیار کر گیا ۔ ١٩٦٠ء کی دبائی میں اسے اتنی ہوا دی گئی کہ مشرقی پاکستان کا ایک عام آدمی بھی مرکزی حکومت اور پنجابیوں کو استحصال کمندہ اور خون چوسنے والوں کے نام سے پکارنے لگا(۲۵)۔ وفاقی حکومت کی طرف سے اقتصادی عدم مساوات کے جواز میں بعض ٹھوس وجوہ پیش کی گئیں ۔ جن کا تذكره ضروري ہے ۔ اولاً يه كه قيام پاكستان كے وقت مغربي پاكستان ميں مشرقي یاکستان کی نسبت صنعتی تنصیبات اور فیکٹریوں کارخانوں کی تعداد کہیں زیادہ تھی ۔ دوسرے یہ کہ صنعتی ترقی کا ایک بڑا شعبہ کیڑے کی صنعت تھی اور کیاس کی پیداوار مغربی پاکستان میں ہوتی تھی ۔ تیسرے متحدہ ہندوستان سے ہجرت کرنے والے برے سرمایہ کار زیادہ تر مغربی پاکستان میں آباد ہوئے(۲۱) ۔ یہ تھیں وہ بنیادی وجوہ جن کی بنا ٦٠ ـ ١٩٥٩ء میں پہلے پنجسالہ منصوبے کے اختتام پر مغربی پاکستان کی نی کس آمدنی ، مشرقی پاکستان سے ٣٢ فی صد زیادہ تھی ۔ مجی شعبے کی طرف سے سرمایہ کاری میں عدم دلچسپی کے باعث دوسرے پنجسالہ منصوبے کے دوران میں مغربی پاکستان کی مجموعی قومی پیداوار میں ۶۶۲ فیصد مرکب سالانه شرح اور مشرقی پاکستان کی مجموعی پیداوار ۴۶۴ فیصد مرکب سالانه شرح سے اضافہ ہوا ۔ چنانچہ دونوں موبوں کے درمیان فی کس آمدنی میں تفاوت بڑھ کر ۲۵ فیصد تک پہنچ گیا ۲۰ ۔ یلے دو پنجسالہ منصوبوں کے دوران میں اس تفاوت میں مذکورہ اضافے کی بنیادی ابہ تجی شعبے کا رویہ تھا جو اس عرصے میں مشرقی پاکستان میں صوبائی حکومت کے وصله شکن طرز عل اور صنعتی بے چینی کی بناء پر سرمایہ کاری سے کریزاں رہا۔ • شرقی پاکستان کی اقتصادی زندگی پر ہندوؤں کا غلبہ بھی وہاں سرمایہ کاری کے فروغ کی راہ میں حائل رہا ۔ دوسری طرف مجی شعبے میں حکومت کا عمل دخل نہیں تھا

، شرقی پاکستان کی اقتصادی زندگی پر ہندوؤں کا غلبہ بھی وہاں سرمایہ کاری کے فروغ کی میں حکومت کا عمل دخل نہیں تھا کی راہ میں حائل رہا ۔ دوسری طرف نجی شعبے میں حکومت کا عمل دخل نہیں تھا اس کیے سرکاری طور پر اس کی راہنمائی نہ ہو سکتی تھی ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مشرقی پاکستانیوں کے بعض مطالبات بالکل جائز اور

خان نے قومی بھرتی کے لیے مقررہ جسمانی معیار میں کمی کردی جس کے نتیجہ میں ۱۹۲۱ء سے لے کر ۱۹۵۸ء تک فوج میں مشرقی پاکستانیوں کی تعداد میں ۱۰۰ فیصد کا اضافہ ہوا ۔ ۱۹۹۷ء تک یہ اضافہ بڑھ کر ۵۰۰ فیصد تک چہنج گیانا۲۷)۔ ۱۹۹۷ء میں فضائیہ اور بجریہ کا ۳۰ فیصد حصّہ مشرقی پاکستانیوں پر مشتمل تھا(۲۲)۔ تاہم فوجی ملازمتوں پر عدم مساوات کا خاتمہ را توں رات مکن نہیں تھا اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ بنگالیوں کی فوج میں دلچیسی مایوس کن حد تک کم تھی ۔ ۱۹۵۲ء میں ڈھاکہ میں قائم کیا جانے والا کیڈٹ سکول اس لیے بند کرنا پڑا کہ اس میں داخلہ لینے والے طلبا کی تعداد صرف ۱۵ تھی(۲۲) ۔ فوج میں بھرتی کے لیے موصول شدہ درخواستوں کی تعداد صرف ۱۵ تھی(۲۲) ۔ فوج میں بھرتی کے لیے موصول شدہ درخواستوں کی دیج بیا گوشوارے سے فوجی ملازمت میں بھالیوں کی دلچسپی کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے ۔

#### گوشواره

مغربی پاکستان سے درخواستوں کی تعداد مشرقی پاکستان سے درخواستوں کی تعداد (۱۹۵۱ء کی مردم شماری کے مطابق (۱۹۵۱ کی مردم شماری کے مطابق آبادی ۲۰ء۳۲ ملین) آبادی ۲۶ء۲۲ ملین)

## آری میں بھرتی

| 1   | 4,6·A | ۸ ۱۹۲۸ |  |
|-----|-------|--------|--|
| 144 | 1,    | 61901  |  |
| 170 | 4.4.4 | 51900  |  |

## نیوی میں افسروں کی بھرتی

|       | مشرقى پاکستان | ، پاکستان | مغربي     |       |
|-------|---------------|-----------|-----------|-------|
| بھرتی | درخواستي      | بحرتى     | ورخواستين |       |
| *     | **            | 11        | 11+       | +1907 |
| ٣     | 44            | 10        | 795       | +1906 |

اصولی تھے ۔ مگر یہ امر اپنی جگه حقیقت ہے که دونوں صوبوں کے درمیان موجود تفاوت بہت پرانا تھا ۔ یعنی اس کا پس منظر تاریخی تھا اور ملک کے محدود وسائل کے ذریعے اسے راتوں رات دور کرنا ممکن نہیں تھا۔ مختلف حکومتوں کی غفلت اور نااہلی کے نتیجہ میں زندگی کے تام شعبوں میں تنفاوت بندریج بڑھتا چلا گیا اور جب ایوب خان نے اقتدار سنبھالا تو اس وقت تک یہ معاملہ انتہائی نازک اور پیچیدہ صورت اختیار کر چکا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ مشرقی پاکستان کے لیے ا پنی محدود اقتصادی صلاحیتوں ، نا مساعد سماجی اور سیاسی حالات اور آسمانی آفات یعنی ہر سال آنے ولے سیلابوں کے پیش نظر ترقیاتی میدان میں مغربی پاکستان سے مقابلہ کرنا مکن بھی نہیں تھا ۔ امریکی مصنف لارنس زیرنگ کے مطابق «مشرقی پاکستان کے ناقابل حل مسائل کا تعلق صوبے ، اس کے محدود وسائل اور آبادی کے بڑھتے ہوئے دباؤے ہے" ٢٨١٤ يہ تھی وہ صورت حال جس کے تناظر میں ایوب خال نے ملک کے دونوں حقوں کے درمیان اقتصادی مساوات کے حصول کو حکومت کی آمینی ذمہ واری قرار دینے کا فیصلہ کیا ۔ تیسرے پنجسالہ منصوبے کے تحت اقتصادی تفاوت میں ٢٠ فیصد کمي کا پروگرام تیار کیا گیا ؛ چنانچه اس منصوبے میں مغربی پاکستان کے لیے ۱۴۰۰ ملین روپے اور مشرقی پاکستان کے لیے ۱۶۰۰ ملین روپے کی رقوم مختص کی گئیں ۔ ایوب خال کی حکومت نے مشرقی پاکستان میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے مربوط اور مؤشر مثبت اقدام کیے جن ك تتيج مين وبال صنعتى ترقى مين خاصه اضافه بوا \_ اولًا ١٩٦٠ء مين حكومت في اعلان کیا کہ مشرقی پاکستان میں بعض شعبوں میں سرمایہ کادی پر چھ سال کے لیے فیکس میں چھوٹ وی جائے گی جبکہ مغربی پاکستان میں چھوٹ کی یہ مت صرف چار سال تھی ۔ ٹانیا مشرقی پاکستان کے لیے مشینری کی درآمدی ڈیوٹی ساڑھے بارہ فیصد سے کم کر کے ساڑھے سات فیصد کر دی گئی ۔ فالثاً حکومت نے مغربی پاکستان سے آنے والے سیمنٹ کی ترسیل پر خصوصی لداد دینے کا فیصلہ کیا ۔ رابعاً مرکز اور صوبوں کے درمیان مالیاتی وسائل کی تخصیص کے نظام پر مظرفانی کے لیے ایک كميشن قائم كيا كيا ١٩٩١ اسى طرح سٹيٹ بنك نے مشرقی پاکستان کے ليے قرضوں كى فراہمی کے لیے غیر معمولی اقدامات کیے (۳۰)۔ بنکوں کو بدایت کی گئی کہ وہ مشرقی پاکستان کے صنعتی منصوبوں کے لیے آزادانہ پالیسی بروئے کار لائیں ۔ مشرقی پاکستان میں بے چینی کی لہر پر قابو پانے کے لیے کی جانے والی یہ

نام تدریری بیکار ثابت ہوئیں ۔ تیسرا پنجسالہ منصوبہ دونوں صوبوں کے درمیان فی کس آمدنی کے تفاوت میں ۱۹۶۸ فیصد اضافے پر منتج ہوا ۔ ۱۹۶۸ء میں قومی اسمبلی کے سامنے پیش کیے گئے علاقائی آمدنی کے تخمینے کے مطابق ۲۵۔۱۹۶۸ء اسمبلی کے سامنے پیش کیے گئے علاقائی آمدنی کے تخمینے کے مطابق ۲۵۔۱۹۶۸ء فیصد انداز سے میں پانچ برس کے اندر تقریباً ۲۲ فیصد اضافہ ہوا (۲۲) ۔ ایک اور انداز سے مطابق ۲۰۔۱۹۶۹ء تک مطابق ۲۰۔۱۹۶۹ء کی دوران میں تفاوت کی ۲۸ فیصد شرح ۱۹۸۹ء تک بڑھ کر ۲۲ فیصد ہو چکی تھی (۲۳) ۔ منصوبے پر عمل درآمد کی رفتار کے جائز سے بین اس امر کا اعتراف کیا گیا کہ "بین الصوبائی مساوات ابتدائی اندازوں کے برعکس میں اس امر کا اعتراف کیا گیا کہ "بین الصوبائی مساوات ابتدائی اندازوں کے بیطویل کی خرورت ہے (۲۳) ۔ " چنانچہ دونوں صوبوں کے بیطویل کی خرورت ہے (۲۳) ۔ " چنانچہ دونوں صوبوں کی مرمیان عدم مساوات نے مشرقی پاکستان کے عوام میں بددلی اور اضطراب کی جرمیان عدم مساوات نے مشرقی پاکستان کے عوام میں بددلی اور اضطراب کی گیفیت کو فروغ دیا ۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ترقیاتی ایداد کا بڑا حقہ مغربی پاکستانی بھرپ کر جاتے ہیں چنانچہ سیاسی طور پر باشعور مشرقی پاکستانیوں کا ساتھ دوسرے درجے کے شہریوں کا ساتھ دوسرے درجے کے شہریوں کا ساتھ کیا جا رہا ہے اور مشرتی پاکستان کو مغربی پاکستان کی نو آبادی میں تبدیل کر دیا گیا ہے رہا ۔ (۲۳) ۔ "

اپنی تام تر مساعی کے باوجود ایوب خال مشرقی پاکستانیوں کو مطمئن کرنے میں ناکام رہے ۔ مشرقی پاکستان معاشی ترقی کی راہ پر کامزن ہو چکا تھا مگر ترقی کی رفتار وہاں کے عوام کے لیے اطمینان بخش نہیں تھی (۱۲) ۔ بعض انتہا پسند بکالیوں کا کہنا تھا کہ "مغربی پاکستان انہیں صرف اس وقت تک اپنے ساتھ رکھے کا جب تک اس کے لیے مشرقی پاکستان میں معاشی استحصال یعنی معاشی فائدے کے امکانات باقی ہیں (۲۰)۔ "

معاشی بدحالی کے نتیجے میں بٹکالیوں میں پیدا ہونے والے جذبات بالآخر دو میشتوں کے نظریے کی صورت میں ظاہر ہوئے ۔ پاکستان کی مخصوص صورت حال اور مختلف ادوار میں دونوں صوبوں کے درمیان بڑھتی ہوئی عدم مساوات کو اس منزلیے کے جواز کے طور پر پیش کیا گیادہ،۔ کچھ عرصہ بعد مشرقی پاکستان کے منزلیے کے جواز کے طور پر پیش کیا گیادہ،۔ کچھ عرصہ بعد مشرقی پاکستان کے سیاست دان بھی اقتصادی ماہرین کے ہمنوا ہو گئے مگر لیوب خان کی حکومت نے سیاست دان بھی اقتصادی ماہرین کے ہمنوا ہو گئے مگر لیوب خان کی حکومت نے معاشد کر دیا ۔

این بھرپور حصہ نہیں لے سکتے ۔

سیاسی عل میں پوری طرح شمولیت سے محروی کے بارے میں بنگالیوں کی ایات میں خاصا وزن تھا اور انہیں اعداد و شمار کی تائید حاصل تھی ۔ ۱۹۲۷ء سے ۱۹۵۸ء تک ملک میں پارلیمانی طرز حکومت کے دوران میں وفاقی کابینہ میں مشرقی پالستان کو ۴۸ فیصد اور مغربی پاکستان کو ۸۵ فیصد نمائندگی ملی تھی گویا کابینہ میں مغربی پالستان کا پلہ بھاری رہا تھا ۔ کیونکہ مغربی پاکستان چار صوبوں پر مشتمل تھا ۔ بروردی کے دور حکومت سے قطع نظر جبکہ کابینہ میں مشرقی پاکستان کا حصّہ ۵۷ بیسہ تھا ، ۱۹۲۷ء سے ۱۹۷۱ء تنگ مختلف وزار توں میں مشرقی پاکستان کے صفے کی شرح ۲۷ فیصد سے ۴۷ فیصد تک رہی ۔ درج ذیل گوشوارے میں مختلف ماومتوں کے دوران وزراء ، وزراء برائے ملکت اور نائب وزراع کی کل تعداد اور ماوں کی نائندگی کی تفصل دوروں کی نائندگی کی تفصل دوروں کی نائندگی کی تفصل دی گئی ہے ۔

موشواره

وزران وزران وزراء مغربی پاکستانیوں بنگالیوں کی بنگالیوں کی ناعندگی کی خاعد کی کل تعداد (ایک وقت میں) کی تعداد تعداد کافی صد سناسب

لیاقت علی خان کی کابینہ (۱۵ اگست ۱۹۶۷ء سے ۱۶ اکتوبر ۱۹۵۱) ۱۹ ۱۳ نیصد

(تین ڈپٹی منسٹر اور اسی کابینہ میں وزیر اور وزیرِ ملکت بن گئے ۔ کل تعداد ابین دیرِ اعظم بھی شامل بیں ۔ تفصیل کے لیے اس کتاب کا ضمیمہ ملاظه المانیے ۔

تاہم اس نظریے نے "مشرقی پاکستان میں علاقائی خود مختاری کے انتہابسند علمبرداروں کے ہاتھ مضبوط کرنے میں اہم کردار اداکیا اور ان کے مبہم سیاسی اور نظریاتی نعروں کو شھوس بنیادیں فراہم کیں اِس طرح وہ بنگال کے مختلف طبقوں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے میں کامیاب ہوگئے (۲۹) ۔"

ایوب خان کی حکمت علی کے نتیجے میں بظاہر مشرقی پاکستان میں صنعتوں کو فروغ ملا مگر عام آدمی کی معاشی حالت نہ سنور سکی ۔ افلاس ، جہالت ، ب روزگاری اور دیگر معاشرتی مسائل کا کوئی پائدار حل تلاش نہ کیا جا سکا ۔ آزادانہ معیشت کی پائیسی نے مشرقی پاکستان میں صنعت کاروں کے ایک طبقے کو جنم دیا جو صوبے کی ۵۵ فیصد سے زائد دولت پر قابض تھا ۔ ایوب حکومت کی پائیسیاں معاشی ناہمواریوں میں وسعت اور ار بحاز زر کا باعث بنیں جس کے نتیجے میں بنگالی معاشرے کے تام قابل ذکر سیاسی عناصر حکومت سے دور ہوتے چلے گئے (۴) ۔

بنیادی جمہوریتوں کے نظام کا مقصد دیہی قیادت کو بنیاد بناکر ایک «عظیم تر قوی اسمبلی" کی تشکیل قرار دیا گیا تھا (۱۳) ، مگر یہ نظام سیاسی کا سہ لیسوں کے ایک گروہ کو جنم دینے کے سواکھ نہ کر سکا ۔ اس سیاسی نظام میں بنیادی جمہوریت کے ہاتھوں میں سیاسی اور مالی اختیارات مرتکز تھے ۔ اس بات نے عوام کے اصاب محرومی اور غیر صحت مندانہ طبقاتی شعور کو مہمیز دی ۔ بنیادی جمہوریتوں کا اصل مقصد دیہی عوام کی صلاحیتوں کو ترقیاتی مقاصد کے لیے بروئے کار لانا تھا مگر اس نظام پر نوکر شاہی کے غیر معمولی تسلط کی وجہ سے یہ مقصد کار لانا تھا مگر اس نظام پر نوکر شاہی کے غیر معمولی تسلط کی وجہ سے یہ مقصد حاصل کرنا مکن نہ ہو سکا ۔ مزید برآں عوام میں یہ احساس جڑ پکڑ گیا کہ حکومت دراصل بنیادی جمہوریتوں کے ذریعے اپنے اختدار کی غمر دراز کرنا چاہتی ہے ۔ رفتہ درائے میں ناکام ہو چکا ہے ۔ اقربا پروری اور بدعنوانیوں کے اقدامات نے بنیادی دلانے میں ناکام ہو چکا ہے ۔ اقربا پروری اور بدعنوانیوں کے اقدامات نے بنیادی جمہورتیوں کے رہے سہے وقاد کو بھی ختم کر دیا اور یوں یہ نظام قوی سکھہتی میں کوئی کردار ادا نہ کر سکا ۔

بنگالی جنہیں سیاسی طور پر سب سے زیادہ باشعور اور فعال مسمجھا جاتا تھا "برصغیر کا مایوس ترین طبقه" قرار پائے (۴۷) - ان کی یہ سوچ بے بنیاد نہیں تھی کہ اعلیٰ ملازمتوں اور وفاقی کابینہ میں نائندگی کی کمی کی بنیاد پر وہ قوی سیاسی زندگ ۲۵ ۳ ۹ ۱۲ فیصد

۱۰ ب کی کابینه (دوسری کابینه) فروری ۱۹۶۰ء تا ۸ جون ۱۹۹۲ء)

۱۱ ۵ ۲۹ فیصد

اله ب لی کابینه (تیسری کابینه)(۲۸جون ۱۹۶۲ء تا ۲۲ مارچ ۱۹۹۵ء)

۱۰ ۲۲ م فیصد

١١ ٢ لى كابينه (چوتھى كابينه) (٢٢ مارچ ١٩٦٥ء تا ٢٥ مارچ ١٩٦٩ء)

ا ۲۵ ۲ قیصد

م في لي طبينه (١٦ أكست ١٩٦٩ء تا ٢٢ فروري ١٩٤١ء)

د ۲۵۵۳ فیصد

پارلیمانی نظام کے تحت کل ۱۳۸ وزرائی وزرائے مملکت اور ڈپٹی وزراہ متعین پارلیمانی نظام کے تحت کل ۱۳۸ وزرائی وزرائے مملکت اور ڈپٹی وزراہ میں اور میں وفاقی کابینہ میں الا اوں کی خائندگی مزید کم کردی گئی ۔ ایوب حکومت کی چار وزارتوں کے ۵۸ وزر وں میں بنگالی وزرائکی تعداد ۲۲ تھی ۔ یحییٰ کے دورِ حکومت میں صورتِ حال میں قابل ذکر تبدیلی نہ آئی ۔ یحییٰ خان کی گیارہ رکنی کابینہ میں صرف پائچ وزیر ۸۰ تی یا باتان سے تھے ۔

بکالیوں کے مطالبات کی بنیاد ان کی عددی اکثریت تھی جبکہ صورت حال کی اس یہ تفاقیم بعض جغرافیائی اور سیاسی عوامل کو پیش نظر رکھے بغیر مکن نہ تھی ۔

الم بی یا استان چار صوبوں پر مشتمل تھا ۔ جن کی مناسب نائندگی وفاقی کابینہ میں کہ وری تھی ۔ اس کے برعکس مشرقی پاکستان کی حیثیت ایک صوبے کی تھی ۔

عدادہ ازیں مغربی پاکستان میں آباد ہونے والے متعدد مہاجر وزراءمثلا لیاقت علی ماں ۔ ڈاکٹر آئی ایچ قریشی اور ڈاکٹر محمود حسین کو جو کہ اپنا حلقۂ انتخاب ہندوستان ماں ۔ ڈاکٹر آئے تھے ، مشرقی پاکستان سے نائندگی دی گئی ۔ مگر بنگالیوں نے ان

خواجہ ناظم الدین کی کابینہ (۱۹ اکتوبر ۱۹۵۱ء سے ۱۷ اپریل ۱۹۵۳) ۱۵ ۹ ، فیصد

محمد علی بوگرہ کی کابینہ (۱۷ اپریل ۱۹۵۳ء سے ۲۴ اکتوبر ۱۹۵۳ء) ۱۴ ۹ ۵ ۵ قیصد

دوباره تشکیل شده کابینه (۲۴ اکتوبر ۱۹۵۴ء تا ۱۱ آگست ۱۹۵۵ء) ۱۶ ۹ میصد

چوبدری محمد علی کی کابینه (۱۱ اگست ۱۹۵۵ء تا ۱۲ ستمبر ۱۹۵۲ء) ۱۷ د بیصد

سهروردی کی کابیند(۱۲ ستمبر ۱۹۵۱ء تا ۱۸ اکتوبر ۱۹۵۷ء) ۱۲ ۲ م فیصد

آئی آئی چندریگر کی کابینه (۱۸ اکتوبر ۱۹۵۷ء تا ۱۶ دسمبر ۱۹۵۷ء) ۱۹ ۲۵ تا ۱۲ دسمبر ۱۹

. ۵ ع ۲۸ فیصد

نون کی کابینه (۱۲ دسمبر ۱۹۵۷ء تا ) اکتوبر ۱۹۵۸ء) ۷۷

زعام کی تحریک پاکستان میں غیر معمولی خدمات کے باوجود انہیں اپنا نائندہ مانتے سے انکار کر دیا ۔

ایوب خان نے پاکستان کے مستقبل کے آئین کے خدوخال بیار کرنے کے لیے جو کمیشن قائم کیا ، اس نے وفاقی پارلیمانی نظام کی سفارش کی تھی مگر ایوب خان نے صدارتی نظام کو ترجیح دی ۔ کمیشن کی طرف سے جاری کیے گئے ایک سوالنامے کے ۵۹ فیصد جواب دہندگان نے ایک مضبوط وفاقی مرکز کی جایت کی مگر مشرقی پاکستان سے موصول ہونے والی آراء کی اکثریت کمزور مرکز کے حق میں تھی ۔ کمیشن نے اپنے سوال نامے کے ردّ عمل اور انٹر ویوز کے نتائج کے پیش نظر حکومت کو متنبہ کیا کہ ملک میں وحدانی طرز حکومت قائم کرنے سے گریز کیا جائے ۔ کمیشن نے کہا کہ ایسی صورت می ہم «مشرقی پاکستان کے عام مسلمانوں کو ان انتہا پسند اور ملک دشمن عناصر کی صفوں میں دھکیلنے کے مرتکب ہوں کے جو وہاں پہلے ہی سرگرم عمل ہیں (۲۰) ۔ ایوب خان نے اس انتباہ کا کوئی نوٹس نے لیا ۔

ایوب خان اپنے خانہ ساز آئین کی بدولت آمرِ مطلق کی حیثیت اختیار کر چکے سے ۔ قوم نے انہیں آئین بنانے کا کوئی اختیار نہ دیا تھا ۔ تیاری کے بعد بھی آئین کو ریفرنڈم کے لیے پیش نہ کیا گیا ۔ دوسرے لفظوں میں یہ آئین عوام پر مسلط کیا گیا تھا ۔ مشرقی پاکستانیوں کی خواہش تھی کہ ماضی کی نا انصافیوں کا ازالہ کرنے کے لیے صدر کے عہدے پر کسی بنگالی کو فائز کیا جائے مگر وہ جلد اس نتیجہ پر پہنچ گئےکہ موجودہ آئین کے تحت یہ ممکن نہیں ۔

نٹے آئین میں بڑگالیوں کے موقف سے مکمل طور پر صرف نظر کیا گیا تھا ، چنانچہ مشرقی پاکستان میں اس کے خلاف احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ڈھاکہ یونیورسٹی کے طلباء نے تقریباً ایک سال تک احتجاجی مظاہرے کیے ۔ ایوب خان کی پالیسیوں کے خلاف یہ پہلی منظم تحریک تھی ۔ سہروروی کو انہی مظاہروں کے دوران میں گرفتار کیا گیا ۔ حکومت نے بھارتی ایجنٹوں کو مظاہروں کا ذمہ دار ٹھہرایا اور ایوب خان نے کہا کہ کلکتہ اور کابل کو تخریبی کارواٹیوں کے لیے بنیاد اور مرکز کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے (۴۴) ۔ "

اس موقع پر ایوب خان کی منطق خاصی دلچسپ تھی ۔ انہوں نے کہا "مشرقی اس موقع پر ایوب خان کی منطق خاصی دلچسپ تھی ۔ انہوں نے کہا "مشرقی ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ملک میں پارلیمانی نظام نافذ کر دیا جائے ۔ ہو سکتا ہے ، ، ، فی پاکستان والوں کو یہ مطالبہ قابلِ قبول نہ ہو تو کیا آپ ملک کو دو حصوں مناقشیم کرنا چاہتے ہیں (۵) ۔"ان مظاہروں کا مقصد "ملک کے دونوں حصوں مناقشت کو جنم دینا تھا (۲) ۔"

۱۹۹۲ء میں آئین کے شفاذ اور سہروردی کی گرفتاری کے نتیجے میں عوام کی 
ہونئی انتہا کو پہنچ گئی ۔ ملک میں مسلسل ہوتالوں نے نوسامراجی طاقتوں کو

ہ نینی انتہا کو پہنچ گئی ۔ ملک میں مسلسل ہوتالوں نے نوسامراجی طاقتوں کو

ہ نی کماشتے جو پہلے ہی چین دوست پالیسی کی بنا پر ایوب خان سے ناراض تھے،

ہ نی کماشتے جو پہلے ہی چین دوست پالیسی کی بنا پر ایوب خان سے ناراض تھے،

ہ امال ہو گئے اور انہوں نے مشرقی پاکستان ، مغربی بنگال ، سکم ، بھوٹان اور

ہ اکالینڈ وغیرہ پر مشتمل ایک متحدہ بنگال کا منصوبہ نیار کیا (،) ۔ متحدہ بنگال کے

ہ مناور کو ایک نہایت سوچ سمجھے منصوبے کے تحت پھلٹوں اور کتابچوں کے

ہ بات طابا اور عوام میں پھیلایا گیا ۔ پاکستان کے سابق گورنر جنرل اور وزیر اعظم

ہ از بے طابا اور عوام میں پھیلایا گیا ۔ پاکستان کے سابق گورنر جنرل اور وزیر اعظم

ہ از بے طابا اور عوام میں کے بھی بعد میں ایک اخباری بیان میں انکشاف کیاکہ امریکن سفیر

ہ انہ ناظم الدین نے بھی بعد میں ایک اخباری بیان میں انکشاف کیاکہ امریکن سفیر

ہ انہ ان سے رابطہ قائم کر کے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے لیے کام کرنے کے لیے

ہ ان سے رابطہ قائم کر کے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے لیے کام کرنے کے لیے

ہ انہ انہا (۲) ۔

۱۹۹۴ء کی اخباری اطلاعات کے مطابق ڈپاکہ بعض پیرونی طاقتوں کی مذموم ، اوبیوں کا مرکز بن چکا تھا ۔ غیر معمولی طور پر فعال بھارتی ایجنٹ کھلے بندوں امد وف کار تھے اور ان کی پاکستان دشمن سرگرمیاں زوروں پر تھیں ۔ کلکتہ سے والی پیمانے پر ایسے لٹر پیجر کی ترسیل جاری تھی ۔ جس میں لوگوں کو تخیب کاری اور جونا تہ پہ ابھارا جاتا (۹۹) ۔ عام خیال یہ تھا کہ مجیب الرحمٰن ان سرگرمیوں میں لا، ی طرح شریک ہیں ۔ تاہم مجیب الرحمٰن کی حکمت علی اور پروگرام ۱۹۶۵ء میں لمل کر سامنے آئے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے مطابق ۱۹۲۵ء کی جنگ کے دوران میں امل کر سامنے آئے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے مطابق ۱۹۲۵ء کی جنگ کے دوران میں امول کے لیے ملاقاتیں کیں ۔ جنگ کے بعد منعم خان نے ایوب خان کو اپنی مول کے بیش کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ مجیب الرحمٰن نے اپنی ملاقات کے دوران اس پیش کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ مجیب الرحمٰن نے اپنی ملاقات کے دوران اور پر پیش کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ مجیب الرحمٰن نے اپنی ملاقات کے دوران ا

میں ان سے کہا تھا کہ وہ آزاد بنگال کی صدارت سنبھال لیں اور مغربی پاکستان سے علیحدگی کا اعلان کر دیں (۵۰) ۔ دسمبر ۱۹۶۵ء میں جونے والے ایک اور واقعہ نے مجیب الرحمٰن کے حقیقی عزائم پو ی طرح واضح کر دیسے۔

ایک عینی شاہد کے مطابق مجیب الرحمن نے ایوب خان سے ایک ملاقات میں مشرقی پاکستان کے عوام کے لیے حقِ خود اختیاری کا مطالبہ کیا ۔ صدر ایوب خال نے مطالبے کی وضاحت طلب کی تو مجیب الرحمٰن نے کہا کہ قرار داد لاہور (۱۹۴۰ء) کی بنیاد پر مکمل خود مختاری ۔ ایوب خان کے اس استفسار پر کہ مشرقی پاکستان پرونی امداد کیسے حاصل کرے گا؟ مجیب الرحمٰن نے آسٹریلیا کے آئین کا حوالہ دیا جس کے مطابق وفاق کی کوئی بھی ریاست پیرونی امداد کے لیے آزادانہ مذاکرات کر سکتی ہے (۱۵) ۔ بعد میں پیش آنے والے واقعات نے بھی ثابت کر دیا کہ مجیب الرحمٰن علیحدگی پسندانہ عزائم کے حامل تھے اور اس سلسلہ میں انہیں بعض پیرونی طاقتوں کی پشت پناہی حاصل تھی ۔

1978ء مشرقی پاکستان میں سیاسی قیادت کا فقدان شدت سے محسوس کیا گیا ۔ سہروردی اور فضل حق اتنقال کر چکے تھے ۔ خواجہ ناظم الدین کی شخصیت میں عوام کے لیے کوئی دلکشی نہیں تھی ۔ بھاشانی 1978ء کے انتخابات میں مشکوک روئے کی وجہ سے اپنی شہرت کو داغدار کر چکے تھے ۔ سیاسی خلا اور آمرانہ حکومت کے نتیجہ میں پورا ملک سیاسی انتشاد کا شکار تھا ۔ ان حالات میں عوام کو کسی ایسے رہنماکی تلاش تھی جو ایوب خانی اقتدار کولکار سکے ۔

1970ء کی جنگ نے مشرقی پاکستان کی سوچ پر گہرے اثرات مرتب کیے ۔ جنگ کے دوران میں مشرقی پاکستان کے عوام نے خود کو بے یارومددگار اور غیر محفوظ محسوس کیا ۔ کیونکہ وہاں صرف ایک ڈویژن فوج موجود تھی ۔ اس عرصے میں اہلِ مشرقی پاکستان مکمل طور پر بھارت کے رحم و کرم پر رہے (۵۰) ۔

اس صورتِ حال نے انہیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اگر جنگ "سترہ ماہ تک جاری رہتی تو ان کا بچنا محال تھا (۱۴) ۔ " ادھر قومی اسمبلی میں وزیرِ خارجہ مسٹر بھٹو نے بیان دے دیا کہ مشرقی پاکستان کو چین نے بچایا ہے ۔ مسٹر بھٹو

کے اس بیان نے مشرقی پاکستان میں عدم تحفظ کے احساس کو دو چند کر دیا ۔
اس موقع پر بنگالی روعل کچھ اس طرح تھا کہ "اگر جنگ کے دوران میں مشرقی
پاکستان کی حفاظت کا سہرا پاکستانی فوج کی بجائے (جس پر مغربی پاکستان کو ہجیشہ ناز
رہا ہے) چین کی بھارت سے اتفاقیہ دشمنی کے سرہے تو ہمیں پاکستان کی ضرورت
ہی کیا ہے (۹۴) ۔ چنانچہ ایک مغربی صحافی نے لکھا" یہ بھارت کے ظاف گذشتہ
شمبر کی جنگ کے نتیج میں پاکستان دو حصوں میں تنقسیم ہونے کے خطرے سے
دوچار ہے (۵۵) ۔ "

جنگ ستمبر کے دوران میں مشرقی پاکستان کے دفاع سے متعلق ابھرنے والے سوالات نے خود مختاری کی تحریک کو مزید شقویت بخشی اس طرح عوامی لیگ کو یہ موقف اختیار کرنے کا سنہری موقع مل گیا کہ "مشرقی پاکستان اس وقت تک پیرونی خطرات کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے معاملات میں خود مختار اور اپنے وسائل کا خود مالک نہیں بن جاتا (۱۵) " نیو یارک ٹائمز نے حقائق کا تجزیہ کرتے ہوے لکھا "اس سال (۱۹۹۵ء) کے آغاز سے صوبائی خود مختاری کا مطالبہ غیر معمولی طور پر زور پکڑ چکا ہے ۔ اس کی وجہ مغربی پاکستان سے مکمل طور پر کٹ جانا اور اس پر پورا انحصار ہی وہ احساس سے جس نے مشرقی پاکستان کو خود ران میں اپنی گرفت میں لیے رکھا (۱۵) - "

بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ کے بعد معاہدہ تاشقند سے مغربی پاکستان میں احتجاج کی ایک ہر دوڑ گئی اور یہاں مظاہروں ، بلووں ، پولیس فائرنگ اور کرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا (۸۵) ۔ مشرقی پاکستان میں معاہدہ تاشقند پر کوئی رڈ عمل ظاہر نہ کیا گیا ۔ شیخ مجیب الرحمن نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا چھ تکاتی فارمولا پیش کر دیا جو ایک دھاکہ خیز پروگرام پر مبنی تھا ۔ عام حالات میں اس طرح کی خبر عالمی پریس میں شاید ہی جگہ پا سکتی مگر مجیب کے چھ نکات کی غیر معمولی تشہیر کی گئی ۔ لندن ٹائمز نے اسے مشرقی پاکستان میں کسی طوفان کی غیر معمولی تشہیر کی گئی ۔ لندن ٹائمز نے اسے مشرقی پاکستان میں کسی طوفان کا پیش خیمہ قراد دیا ۔ اکانومسٹ ، نیو یارک ٹائمز ، ہیرالڈ ، خریبون اور فرانسیسی اخبارات نے چھ نکات پر ادار سے کھے اور مجیب کو ہیرو کے طور پر پیش کیا (۹۵) ۔

۱۹۹۶ء میں اپنے دورہ مشرقی پاکستان کے دوران میں صدر الیوب خان نے چھ ٹکات کی ہذمت کی اور اسے "خود مختاری کی آڑ میں علیحدگی کا پروگرام قرار

دیا" ۔ انہوں نے پاکستان کے حالات کا ایک صدی پیشتر امریکہ کی صورت حال سے موازنہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر "حالات نے مجبور کر دیا تو پاکستان کو بھی اپنی وحدت برقرار رکھنے کے لیے خانہ جنگی کا سامنا کرنا پڑے گا(١٠) "

بھارتی حکومت مکمل توجہ سے صورت حال کا جائزہ لے رہی تھی اور اس نے علیحدگی کی تحریک سے تھلم کھلا تعاون کیا ۔ اس تام عرصے میں مجیب نے ڈھاکہ میں بھارتی ڈپٹی بائی کمشنر سے رابطہ رکھا اور اس سے متعدد ملاقاتیں کیں ۔ شیخ بحیب الرحمٰن ، شاستری کی وفات پر اظہار افسوس کرنے کے لیے خاص طور پر بھارتی ڈپٹی کمشنر کے دفتر گئے ۔ آل انڈیا ریڈیو سے مجیب الرحمٰن کی سرگرمیوں اور چھ فکات کی تشہیر کے لیے ایک خصوصی پروگرام شروع کیا گیا ۔ اس پروگرام کا مقصد عام برگالیوں میں مغربی پاکستان کے خلاف نفرت پھیلا کر انہیں علیحدگ کا مقصد عام برگالیوں میں مغربی پاکستان کے خلاف نفرت پھیلا کر انہیں علیحدگ پسندوں کے ساتھ شامل ہونے پر آکسانا تھا (۱۱) ۔ وریں اثنا مشرقی پاکستان کی آزادی کے بارے میں بھارت میں چھپا ہوا لٹریچر پاکستان میں کھلے بندوں تقسیم کیا جا رہا تھا(۱۲) ۔ بھارت کے اخبارات نے مجیب الرحمٰن کی بڑی بڑی تصویریں شائع کیں اور بھارتی حکومت نے اپنے سفارت کاروں کو ہدایت کی کہ وہ عالمی سطح پر مجیب الرحمٰن کا تشخص ابھارنے کے لیے کام کریں (۱۲) ۔

مجیب الرحمٰن کے چھ بھاتی فارمونے نے عوامی لیگ کو دو حصّوں میں شقسیم کر دیا کیونکہ ان کے مغزبی پاکستانی ساتھیوں نے ، جن میں نوابزادہ نصر اللہ خال بھی شامل تھے ، چھ بھات تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ۔ نوابزادہ نصر اللہ خال نے مجیب الرحمٰن سے علیحدگی اختیار کر کے ایک علیجدہ عوامی لیگ فائم کر لی ۔ چنانچہ مجیب الرحمٰن کی عوامی لیگ مغزبی پاکستان میں اپنا وجود کھو بیٹھی اور یوں دونوں محبیب الرحمٰن کی عوامی لیگ مغربی پاکستان میں اپنا وجود کھو بیٹھی اور یوں دونوں صوبوں کے درمیان سیاسی روابط اور کمزور جو گئے ، اس طرح قومی سیجہتی کو مزید شقصان پہنیا ۔

مشرقی پاکستان کی تام سیاسی جاعتوں نے چھ شکاتی فارمولے کو مسترد کر دیا۔ کونسل مسلم لیگ ، پاکستان جمہوری پارٹی اور نظام اسلام پارٹی نے اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ فارمولا ملکی سالمیت کے لیے تباہی کا موجب ہو گا (۱۲) مشرقی پاکستان کے تقریباً تام ممتاز رہنماؤں نے چھ شکاتی فارمولے کی کھلے

لفظوں میں مذمت کی مگر ایوب خان نے ان رہنماؤں کا تعاون حاصل کرنے کی کوئی کوسشش نہ کی ۔ صوبائی خود مختاری کے ان اعتدال پسند علمبرداروں کی طرف دست تعاون دراز کرنے کی بجائے ایوب خان نے ان کے مطالبات کو کلیتاً مسترد کر دیا اور یوں انہیں خود مختاری کے مسئلہ پر انتہا پسندانہ موقف اختیار کرنے پر مجبور کر دیا (۱۵) ۔

ایوب خال آنے والے واقعات کا اندازہ نہ کر سکے ۔ ان کا خیال تھا کہ چھ نکاتی پروگرام آخر کار مجیب الرحمٰن اور اس کے ساتھیوں کے بینے مقصان وہ ثابت ہو گا ۔ علاوہ اندیں انہیں معلوم تھا کہ مخالف جاعتیں چھ نکات کی حمایت نہیں کریں گی لہذا انہوں نے چھ نکات کو زیادہ سے زیادہ ہوا دے کر حزب اختلاف میں انتشار پیدا کرنے کا منصوبہ تیار کیا (۱۲) ۔ چنانچہ ٹرسٹ کے اخبارات نے چھ فکات کی بھرپور تشہیر کی اور اپنا سارا زور قلم مجیب الرحمٰن کو علیحدگی پسند اور بھارتی ایجنٹ ثابت کرنے پر صرف کر دیا ۔ مگر سیاسی فراست سے عادی یہ طرز عل ایجنٹ ثابت کرنے پر صرف کر دیا ۔ مگر سیاسی فراست سے عادی یہ طرز عل بالواسطہ انداز میں مجیب الرحمٰن کی ہر دل عزیزی میں اضافے کا موجب بنا ۔

جنگ ستمبر کے بعد ایوب خان کی حکومت کے استحکام کا طلسم زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا ۔ ایریل ۱۹۶۱ء تک حکومت کی بنیادیں ہل چکی تھی ۔ مشرقی پاکستان میں عوام منعم خال کی غیر جمہوری پالیسیوں کی بنا پر پہلے ہی حکومت سے بیزار سے میں عوام منعم خال کی غیر جمہوری پالیسیوں کی بنا پر پہلے ہی حکومت کے خلاف مفرت کی مہم کا آغاز کر دیا ۔ مجیب الرحمٰن کی تحریک زوروں پر تھی کہ اپریل مفرت کی مہم کا آغاز کر دیا ۔ مجیب الرحمٰن کی تحریک زوروں پر تھی کہ اپریل کے بعد مجیب الرحمٰن سے پورے صوبے کا دورہ کیا جس کے دوران میں انہوں کے بعد مجیب الرحمٰن نے پورے صوبے کا دورہ کیا جس کے دوران میں انہوں نے کھیے لفظوں میں حکومت کو چیلنج کیا ۔ اس وقت تک مجیب الرحمٰن کا بٹکالی نومیت کا نعرہ لبنا رنگ وکھا چکا تھا اور ملکی سالمیت کے لیے سنگین خطرہ بن چکا تھا ۔ صوبے میں متعدد مقامات پر فسادات ہوئے جن میں غیر بٹگالیوں کو تشدّد تھا ۔ صوبے میں متعدد مقامات پر فسادات ہوئے جن میں غیر بٹگالیوں کو تشدّد کا نشانہ بنایا گیا اور ان کی تذلیل کی گئی ۔ ان دنوں مجیب الرحمٰن کے تیوروں کا اندازہ ایک غیر ملکی نامہ گار کو دیے گئے ان کے انٹرویو سے کیا جا ساتنا ہے ۔ بٹکالی تومیت کے جذبے سے "سرشاد حیرت انگیز جرأت" کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے تومیت کے جذبے سے "مرشاد حیرت انگیز جرأت" کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے تومیت کے جذبے سے "مرشاد حیرت انگیز جرأت" کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے

مجیب الرحمٰن نے اعلان کیا <sup>و</sup> کہ میں کسی کی نو آبادی کے طور پر مزید زندہ نہیں رہنا چاہتا ۔ ہماری حکومت، کشمیر میں ریفرنڈم کے لیے برسر پیکار ہے ۔ اس چاہیے کہ وہ مشرقی پاکستان میں چھ ٹکات پر ریفرنڈم کرائے ۔ دنیا دیکھے گی کہ ۸۵ فیصد عوام میرے ساتھ ہیں (۱۰) <sup>4</sup>

مئی ١٩٦٦ء میں مجیب الرحمن كو دوبارہ كرفتار كر ليا گيا جس كے بعد عوامی لیگ کے کارکنوں نے اس کی تحریک کو جاری رکھا اور اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے ، جون ۱۹۲۹ء کو عام بردنال کی جو عوای لیگ کے اپنے اندازے سے بھی زیادہ کامیاب ہوئی جس کا سبب صوبائی انتظامیہ کی نااہلی تھی ۔ برتالیوں نے سرکاری دفاتر پر جلے کیے ۔ بنکالی کے سوا دوسری زبانوں کے سائن بورڈ والی دکانوں اور کاروں کو نذر آتش کر دیا گیا اور روانی سے بنگالی میں گفتگو نہ کر سکنے والے تام افراد کی تذلیل کی گئی ۔ پریس نے عوامی لیگ کی بھرپور حایت کی ، امن عام کی صورت حال تباہ ہو کر رہ گئی ۔ سرحد یار ہندووں کی ایک بڑی تعداد عوامی کیکی کارکنوں کی مدو کے لیے مشرقی پاکستان میں در آئی ۔ ہراتال کے دوران میں ان ہندووں نے نهایت فعال کردار ادا کیا اور باغیانه نعره بازی کی ۔ سرحدی علاقول میں عدم تحفظ کے احساس اور بے چینی کو فروغ دینے کے لیے ان بندووں نے وسیع پیمانے پر جرائم کا ارتکاب کیا ۔ واردات کے بعد یہ تخریب کار فرار ہو کر کلکتہ چلے جاتے ۔ عوامی لیگ کے کارکنوں نے بعض مقامات پر لوگوں کو مرکز یا "مغربی پاکستان" کے خلاف کھلی بغاوت پر اکسایا ان میں سے بعض نے بعد میں انکشاف كياكه مجيب الرحمن في انهيل يقين داليا تهاكه بنكاليول كو مغربي پاكستان سے آزاد كرانے كے ليے امريكہ اپنے چھاند بردار اتارے كا اور جون ميں چھٹا امريكي بيرا خليج بنكال ميں واخل ہو جائے گا (١٨) -

جنوری ۱۹۹۸ء میں اگر تلد سازش کیس سرکاری طور پر منظر عام پر آیا اور اس کی سماعت کے لیے جسٹس ایس اے رحمٰن کی سربراہی میں ایک ٹریبونل قائم کیا گیا ۔ سازش کیس میں ملوث ۳۵ ملزموں میں بحریہ کے اراکین ، سی ایس پی افسر اور عوامی لیگ کے کارکن شامل تھے ۔ مشرقی پاکستان کے اخبارات نے بیک آواز سازشیوں کی خمّت کی اور انہیں مثالی سزا دینے کا مطالبہ کیا ۔ مگر سازش میں

مجیب الرحمٰن کے ملوث ہونے کے اعلان نے حالات کو ایک نیا رخ دیا۔ مجیب الرحمٰن کو سازش کے انکشاف کے پندرہ روز بعد سازشیوں کی فہرست میں شامل کیا گیا تھا۔ علاوہ ازیں اس وقت مجیب الرحمٰن جیل میں تھے اور بظاہر ان کے لیے کسی سازش میں شریک ہونا مکن نہ تھا۔ ان شکوک کو رفع کرنے کے لیے سرکاری طور پر کوئی ٹھوس دلیل پیش نہ کی گئی۔

مشرقی پاکستان کے اخبارات نے مطالبہ کیا کہ مقدمے کی سماعت کھلی عدالت میں کی جائے عوامی لیگ نے پر میں کیس میں مجیب الرحمٰن کوملوث کرنے پر طلبا کو مشتعل کرنا چاہا مگر اس مقصد کے لیے ترتیب دینے گئے مظاہرے میں ۱۵۰ سے زائد طلبا شریک نہ ہوئے ۔ مبصرین کے مطابق اس موقع پر عوامی ردّ عمل توقع سے کہیں کم تھا۔

ایوب خان کے لیے علیحدگی پسندوں سے نٹٹنے کا یہ زریں موقع تھا مگر وہ دوبارہ صدارتی انتخاب لڑنے کے خواباں تھے۔ چنانچہ انہوں نے سختی کو قرین مصلحت نہ سمجھا اور یہ موقع کھو دیا۔ منصوبہ بندی کے فقدان اور غیر دانشمندانہ طرز عل کے نتیجہ میں اگر تلہ کیس آخر کار ایوب خان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا۔

نہ تھا۔ اگریہ کیس ثابت ہو جاتا تو مجیب الرحمٰن کے لیے سیاسی طور پر زندہ رہنا مکن نہ رہتا۔ مگر اس کیس نے انہیں ہیرو بنا دیا اور ان کی طاقت اور وقار دو چند ہو گئے (۲۰)۔ مجیب الرحمٰن "بطل حربت" کے طور پر ابھرے اور ان کے چھ نکات بڈکالی عوام کا متفقہ لائح عمل قرار پائے ۔ مشرقی پاکستانی عوام نے مقدے کو مشرقی پاکستان پر مغربی پاکستان کے غلبے کو طول دینے کے لیے ایک اور حربہ قرار دیا ۔ آخر کار مقدمہ واپس لینا پڑا۔ یہ ہزیت آمیز اقدام ایوب خان کے لیے مہلک ثابت ہوا اور اس طرح ملکی یک جہتی کو شدید نقصان بہنچا۔ دوسری طرف مشرقی پاکستانیوں کے جذبات میں مزید تلفی پیدا ہوئی اور علیحدگی کی تحریک میز تر مشرقی پاکستانیوں کے جذبات میں مزید تلفی پیدا ہوئی اور علیحدگی کی تحریک میز تر

ایوب حکومت کی ناکای کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے یک جہتی کے لیے سیاسی عمل کی ضرورت کو مناسب اہمیت نہ دی ۔ سیاسی جاعتوں پر ایک طویل عرصے تک پابندی عائد رہی ۔ یہ پابندی اٹھنے کے بعد بھی ملک میں وہ ماحول بیدا نہ ہونے دیا گیا جس میں قومی احساسات کے فروغ کا باعث بننے والی سیاسی جاعتیں تشکیل یا سکتیں ۔ سیاسی گروہ بندی اور ایوب خان کی آمرانہ پاکیسیوں کی وجہ سے ملک میں تومی جاعتوں کی داغ بیل نہ رکھی جاسکی ۔ ۱۹۲۸ء کے اختتام تک عوام ایوب خان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ۔ وہ ان کے آمرانہ دور حکومت کو دس سال تک برداشت کر چکے تھے ۔ طویل بیماری کی بناء پر انتظامیہ اور فوج پر ایوب خان کی گرفت کرور پڑ چکی تھی ۔ صدارتی نظام اور اس کا مضبوط مرکز ، بنیادی جمهوريتين ، نوكر شايي كا رويه اور دولت كا بائيس خاندانون مين ارسكاز ، ١٩٦٥ع كى جنگ اورمعابدہ تاشقند ، ایوب خال کے اہل خاندان پر ناجائز ذرائع سے دولت اکٹھی کرنے کے الزامات ، عشرہ ترقی کی تقریبات اور سیاسی پابندیاں ۔ ۔ ۔ یہ تھے وہ عوامل جو ایوب کے خلاف لوگوں میں مفرت کے فروغ کا سبب بنے ۔ سیاسی جاعتوں نے ایک متحدہ محاذ قائم کر کے حکومت کے خلاف اپنی مہم کا آغاز كر ديا \_ حزب اختلاف ك مطالبات مين بارليماني نظام حكومت ، بالغ حق رائ وہی کی بنیاد پر عام انتخابات ، ہنگامی حالت کا خاتمہ ، سیاسی قیدیوں کی رہائی اور اظہارِ رائے کی آزادی شامل تھی ۔

ولانا بھاشانی نے ڈھاکہ میں تقریر کرتے ہے واضح الفاظ میں تشدد کا پرچار کیا اور کھیراڈ اور جلاؤ کی تحریک چلانے کا اعلان کیا ۔ انہوں نے آزادی کا نعرہ بھی بلند کیا ۔ دسمبر ۱۹۲۸ء اور جنوری ۱۹۲۹ء کے دوران مشرقی پاکستان ہرتالوں ، کو فتاریوں اور بلووں کی آما جگاہ بنا رہا ، پولیس اور طلبہ کے درمیان کئی خونیں تصادم ہوئے جن میں متعدد انسانی جائین تلف ہوئیں امن عامه کی صورت حال مکمل طور پر تباہ ہو کر رہ گئی ، سرکاری املاک کو نذر آتش کیا گیا ۔ بنیادی جمہوریتوں کے اداکین ، وزراء اور کنونشن لیگ کے قوی اور صوبائی اسمبلیوں کے جمہوریتوں کے اداکین ، وزراء اور کنونشن لیگ کے قوی اور صوبائی اسمبلیوں کے اداکین پر حلے کیے گئے اور یوں لیوب خان کے اقتدار اور آمریت کی ہر علامت کے خلاف اظہار نفرت کیا گیا ۔ متعدہ مقامات پر کرفیو کی خلاف ورزی کی گئی اور فوج الاف اظہار نفرت کیا گیا ۔ متعدہ مقامات پر کرفیو کی خلاف ورزی کی گئی اور فوج اور مغربی پاکستان کے خلاف نعرے بلند کیے گئے اور عوامی جذبات کا جو آتش فشاں ایک مدت سے اندر ہی اندر پک رہا تھا ، آخر کار اپنی حشر سامانیوں سمیت پھٹ کو سنجمالئے میں بری طرح ناکام ہو گئی ۔ حالات کی رفتار سے صاف ظاہر تھا کہ کو سنجمالئے میں بری طرح ناکام ہو گئی ۔ حالات کی رفتار سے صاف ظاہر تھا کہ ملک بآلاخر دو حصوں میں شقسیم ہو جائے کا (۲)

197-197 عکے بنگاموں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بھارتی تخریب کاروں کی ایک بڑی تعداد مشرقی پاکستان میں داخل ہو چکی تھی ۔ حکومت ہند کے بھیجے ہوئے ان تخریب کاروں نے مقامی ہندووں کے ساتھ مل کر احتجاجی مظاہروں میں بھر پور حصد لیا اور باغیانہ نعرہ بازی کی ان عناصر نے ڈھاکہ شہر تک میں بھی "بندے ماترم" "جے ہند" اور "کھنڈ بھارت" کے نعرے بلند کیے (،) ۔

فروری ۱۹۶۹ء تک علیحدگی پسندی کے رجیانات عام ہو چکے تھے ۔ یہاں تک کہ تو ی اسمبلی کے ایک مسلم لیگی رکن نے ایوب خان سے اپنے اس نقطۂ منظر کے عام اظہار کی اجازت چاہی کہ مشرقی اور مغربی پاکستان دو الگ الگ ریاستیں ہونی چاہیں (۵) ۔ جب اس رکن اسمبلی سے اس کی درخواست کا جواز پیش کرنے کے لیے کہا گیا تو اس نے بتایا کہ اپنی ذات اور املاک کو بچانے کے لیے انتہا پسندانہ بیان بازی ناگزیر ہے (۵) ۔ مشرقی پاکستان میں ہوا کے رخ کا اندازہ الکانے کے لیے یہ ایک مثال کافی ہے ۔

صورت حال روز بروز بدسے بدتر ہوتی چلی گئی ۔ افبارات مین صوبے کے بعض حصوں میں لوگوں کو ہلاک کرنے اور زندہ بھوتنے کی اطلاعات شائع ہوئیں (۸۰) پورا ملک خوف، تشدّد اور غندہ گردی کی زد میں تھا ۔ ایوب خان نے مارشل کے ذریعے حالات پر قابو پانا چاہا ۔ مگر ان پر جلد ہی یہ حقیقت واضح ہوگئی کہ وہ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے زیادہ عرصہ تک فوج پر بھروسہ نہیں کر سکتے (۱۱)۔ چنانچہ انہیں بے پناہ سیاسی دباؤ کے زیرِ اشر مجیب الرحمٰن اور دیگر سیاسی چنانچہ انہیں بے پناہ سیاسی دباؤ کے زیرِ اشر مجیب الرحمٰن اور دیگر سیاسی قیدیوں کو رہاکرنا پڑا ۔ رہائی کے بعد مجیب الرحمٰن نے چھ شکات کی بنیاد پر اپنی احتجاجی سیا ست کا ازسرِ نو آغاز کر دیا ۔ حالات و واقعات نے ان کی ہر دلونیزی میں کئی گنا اضافہ کر دیا تھا اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اب مشرقی پاکستان میں مجیب میں گئی گیا گیڈر نہیں رہا ۔

ایوب خان نے ۲۶ فروری اور ۱۰ مارچ ۱۹۶۹ء کو سیاسی رہنماوں کے ساتھ گول میز کانفرنس کی حزب اِنتلاف کے رہنماؤں نے ہر مکن کوسشش کی کہ مجیب الرحمن چھ نکات پر اپنیا رویہ نرم کریں مگر وہ اپنے موقف پر مصرب ۔ ایوب خان نے چف تکات کو سلیم کرنے سے صاف اٹکار کر دیا کیونکہ ان کے نزدیک ان عکات کا مقصد فیڈریشن نہیں بلکہ کنفیڈریشن کا قیام تھا ۔ (۸۲) اور یہ کہ ان کے عتیجہ میں پاکستان بآلاخر دو ریاستوں میں سفسیم ہو جائے گا (Ar) - ایوب خان نے انکشاف کیا کہ صوبے میں قط کے حالات پیدا کرنے کے لیے شہروں میں ایسٹ بنگال را شفلز کی تعیناتی کے بعد سے گندم کی ایک بہت بڑی مقدار بھارت کو سمگل کر دی گئی ہے ۔ ایوب خان نے یہ بھی بتایا کہ تنقریباً ۳۰ ہزار مسلح بھارتی تخریب کارِ مشرقی پاکستان میں کھس کر لوث مار اور قتل و غارت میں مصروف ہیں (۹۴)۔ کچھ روز بعد ان تخریب کاروں غارت گری کی تفصیلات اخبارات میں شائع کی گئیں مگر بھارتی حکومت کی طرف سے ان کی کوئی تردید ند کی گئی ۔ دریس اثنا یحییٰ خان ، ایوب خان کے گرد سازشوں کا جال بن چکے تھے اور انہوں نے علی طور پر ان کا رابطہ ایوان صدارت سے باہر کی دنیا سے منقطع کر رکھا تھا (۸۵) ۔ یحیی خان نے ایوب خان کو صدارت سے ہٹانے کے لیے مجیب الرحمٰن اور ذوالفقار علی بھٹو کو جو کہ پہلے ہی ایوب خان کے وشمن تھے ، اپنا آلہ کار بنایا ۔ یحیٰی خان اس سلسلہ میں بھاشانی کا تعاون حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے ۔ بھاشانی نے بھٹو

کے ساتھ مل کر ایسے حالت پیدا کیے جو پرامن انتقالِ اقتدار کو نامکن بنانے کا باسٹ بنے (۸۱) ۔ اس امر کے واضح شواہد موجود ہیں کہ یحییٰ خان نے گول میز فائفرنس کے دوران مجیب الرحمٰن سے خفیہ ملاقاتیں کی تھیں اور انہیں یقین دلایا اتعالٰ میں مارشل لاء نافذ نہیں کیا جائے گا ۔ مجیب الرحمٰن یحییٰ خان کے بھائے ہوئے اس دام ہم رنگ دمیں سے اور جب ایوب خان استعفٰی کے بھائے ہوئے اس دام ہم رنگ دمیں سے وہ کول میز کانفرنس کی ناکای میں حصہ دار ہونے پر سخت متاسف تھے (۸۷) ۔

یہ بات زبان زدِعام تھی کہ یحییٰ خان نے مظاہرین اور ایوب خان کے خلاف مناصر کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ جس طرح کھیل کھیلیں فوج مداخلت نہیں کرے گی ۔ چنانچہ جب تک اقتدار یحیٰی خان کے حوالے نہ کر دیا گیا فوج ماموش تاشائی کی طرح ملکی سالمیت کو داؤ پر لگتا د کیھتی رہی ۔

حزب اِختلاف کے رہنماؤں کے اندرونی اختلافات ، مجیب الرحمٰن کے چھ الحکت پر اصرار اور بھاشانی اور بھٹو کے عدم تعاون کے روئے کے نتیج میں گول میز کا نفرنس کو ناکای کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے ساتھ پرامن استقالِ اقتداد کی آخری کو حشش بھی وم توڑگئی ۔ گول میز کانفرنس کی ناکای گھمبیر سیاسی حالات کا پیش نبیمہ ثابت ہوئی اور اس نے پاکستان کی تاریخ کا دھارا بدل کر رکھ دیا ۔ اگر سیاستدان پر امن انتقالِ افتدار کی راہ میں حائل نہ ہوتے اور ایوب خان کے پارلیمانی شظام اور براہِ راست انتخابات میں امیدوار اور براہِ راست انتخابات میں امیدوار نہ بننے کی پیش کش قبول کر لیتے تو شائد ہمیں ۱۹۵۱ء کے المیہ کا سامنا نہ کرنا ۔

آئین کے مطابق اس صورت حال میں ایوب خال کوا تختدار سپیکر توی اسمبلی کے سپرد کر دینا چاہیے تھا تاکہ وہ مقردہ وقت میں انتخابات کرواتے ، لیکن ۲۵ مارچ ۱۹۲۹ء کو ایوب خان نے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا ، آئین منسوخ قرار پایا اور انتخدار یحیٰ خان کے حوالے کر دیا ۔ اپنے الوداعی خطاب میں لیوب خان نے کہ ملک کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے ، مرکز کو کمزور اور سے یارو مددگار بنا دیا جائے ، افواج پاکستان کو مکمل طور پر مفلوج کر دیا جائے ،

وزير اطلاعات خواجه شهاب الدين كي قوى اسمبلي مين تنقرير The Dawn £1971 (457 19

یارلیمانی سیکر شری دفاع کا بیان ۲۵ The Dawn جون ۱۹۲۸ء

وزير دفاع كا قوى اسمبلي ميں بيان ۲۵ The Dawn جون ۱۹۶۸ء :TT

بارلیمانی سیکر قری وفاع کا قومی اسمبلی میں بیان ۲ The Dawn جون ۱۹۶۷ء : 44

داعمر عولائي The Dawn

25 Hassan Askari Rizvi, The Military and Politics in Pakistan, pp. 179 - 80.

26 Pakistan Year Book, 1971, pp.140-41

بحوالہ ایم اے منان ص ۲۱۹ : 14

28. Lawrence Ziring, The Ayub Khan's Era, p-40.

بحواله ایم اے منان ، ص ۲۱۹

بحواله ايم اس منان ، ص ٢١٩

٢١ جون ١٩٦٨ء كو قوى اسمبلي ميں علاقائي اور بين العلاقائي امتبازات كے بارے میں پیش کی گئی , ۲۲ The Pakistan Observer جون ۱۹۲۸ء

ايضاً ١٥ نومبر ١٩٦٩ء

33. Azızur Rehman Khan, "A New look at Disparity", Forum (Dacca), 3 January 1970.

34. Pakistan Planning Commission, The Mid-Plan Review of the Third Five - Year Plan, 1965-1970, p-43

٣٥: بحواله سفار اے اکثرا

36. Herbert Feldman, From Crisis to Crisis p-167

بحوالہ رونق جہاں ، ص ۔ ۸۵

بحواله رونق جهال ص - ٨٦ . 24

بحواله رونق جهال ، ص - ٨٤

بحواله رونق جهال ، ص - ١٩

بحواله ايوب خال ، ص - ٢١٢

۱۹۶۲ مئی ۱۹۶۳ The Economist,

43. Pakistan, Report of the Constitution Commission, p-37

داع ۲۹ The Pakistan Times, \*\* اور مغربی پاکستان اپنی سیاسی پوزیشن سے وستبردار ہو جائے ۔ میں بحیثیت صدر انے ملک کی تباہی میں فریق نہیں بن سکتلاً ۸،

حواشي

1. Jamana Das Akhtar, The Saga of Bangladesh, p-120.

بحواله رونق جهال ، ص - ٥٢

بحواله ايوب خان ، ص ۵ - ۲۰۴

4. Herbert Feldman, Revolution in Pakistan, p-15/.

٥: آرفيكل ١٣٥ (٦)

ت: The Dawn - ۱۸ - The Dawn

٨: جواله ، بربرث فيلدُ مين -

9 M.A. Mannan, Economic Problems and Planning in Pakistan, p-131. Mannan is a Bangladeshi.

, ۲۲ ، The Pakistan Times ، ڈھاکہ یونیورسٹی میں کانووکیشن سے

۱۰ The Pakistan Observer,

The Morning News,

بحوالد ان ایم جبیب ربورٹ ، مصنف نہایت رنج کے ساتھ یہ تحریر کرنے پر مجبور بے کہ مشرقی پاکستان میں متعین بعض اعلی مغربی پاکستانی افسروں کا رویہ برطانوی نوكر شايي كے اراكين كے ماثل تھا۔

> بحواله الطاف كوبر - ص ١٤ :10

بحواله خالد بن سعيد - ص ١٩٥

یه معلومات قومی اسمبلی میں فراہم کی گئیں ,The Pakistan Observer ایریل :17

> قوى اسمبلي مين شهاب الدين كي تقرير The Dawn جون 1970ء :14

> > بحواله خالد بن سعيد - ص ١٥٥ : 14

، مزيد ملاقطه يو ۱۳،۱۲ The Pakistan Observer ، مزيد ملاقطه يو

(Gradation List of C.S.P, 1st July, 1969)

٠٠؛ ايضاً

ا: العوب خال کے دور حکومت میں آرمی انٹیلی جنس کے سربراہ جنرل اکبر نے پروفیسر غلام اعظم کو بتایا کہ مجیب اس مقدے میں ملزم نہیں تھا بلکہ اس کا نام منعم خال نے جو انہیں اس مقدے کے ذریعے سیاسی طور پر ختم کرنا چاہتے تھے، اصرار کرکے شامل کرایا تھا۔ انٹرویاد غلام اعظم ہفت روزہ "اسلای جمہوریہ" ، ص

۱۲ دونق جهال ، ص - ۱۷۱

73. Lawrence Ziring, op.cit., p-91.

74. Damodhor P. Singhal, Pakistan, p-184

۵۰: بحواله محمد عباس على - ص ٢٤

بہ The Daily Telegraph یکم اپریل ۱۹۷۲ء، ایوب خان کو قومی یکجبتی کے لئے اپنی مساعی کے انجام کا احساس ہو چکا تھا۔ چنانچد ۱۹۷۲ء میں ایک انٹرویو میں ایوب خان نے کہا کہ انہوں نے مشرقی پاکستان کو آزادی کی پیشکش کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، مگر بعض وجوہ کی بنا پر وہ ایسا نہ کر سکتے۔

٥٠٠ بحواله محمد عباس على ض - ٢٩

78. S.M Zafar, Through the Crisis, P-176

داعاع المالية المالية 14 The Pakistan Observer, المالية

81. The Paksitan Observer, 18-20 March 1969, and Herbert Feldman, The End and the Beginning, p-16

١٨٠ جواله ايس ايم ظفر ، ص ١٥٥ \_ ١٥٠

۸۲: أردو دُانجست ، ايريل ۱۹۷۹ء

٨٠: أردو دُانجست، ايريل ١٩٦٩ء

۸۱: تفصیلات کے لیے ملافظہ ہو۔ الطاف گوہر کا مضمون ، اُردو ڈائجسٹ ، اکتوبر ۱۹۵۵ء۔ مزید ملافظہ ہو "سندھ بلوچستان ہائی کورٹ کے ڈویژن بنچ میں الطاف گوہر کا بیان "۔ ۲۹ The Sun ستمبر ۱۹۷۲ء

٨١: انشرويو پروفيسر غلام اعظم ، بفت روزه "اسلامي جمهوريه" ، ص - ١٥

ايضاً : ٨٠

الم ١٩٦٩ كال ٢٦ The Pakistan Times, الم

 G. W. Choudhury, Documents and Speeches on the Constitution of Pakistan, p-806.

46. H. Feldman, Revolution in Pakistan, p-162.

٢٤ محمد عباس على في ينقشه اپني كتاب مين شائع كيا بي -

The Salvation of Pakistan, p - 30

٢٨: أردو والجسث تومير ١٩٤١ء، ص ٢٠٥

50. Z. A. Bhutto, The Great Tragedy , p-68.

اد: یه تفصیلات ایک عینی شابد نے مصنف سے بیان کیں ۔

۱۹۶۶ - ايريل ۲۲ The New York Times, :۵۲

۱۹۶۶ اپریل ۲۴ The London Observer, :۵۳

۲۲ The New York Times, :۵۲

وه ۲۲ The London Observer, على ١٩٦٦

٥٦: ايضاً

۱۹۶۶ ایسیل ۲۲ The New York Times, :۵۷

۱۹۲۹ مئی ۲۷۵۲۱ The Economist, :۵۸

۵۹: الطاف حسن قريشي ، ٦ فكات كي سي كهاني ، ص ۵۷ \_ ۵۸

۱۹۶۶ مثی ۲۷۵۲۱ The Economist, :۱۰

٦١: بحواله الطاف حسن قريشي ، ص ٥٥ - ٥٨

٦٢: محواله محمد عباس على

٦٣: بحواله الطاف حسن قريشي ، ص ٥٥ \_ ٥٨

٦٢: بحواله رونق جهال ، ص - ١٤٠

٦٥: بحواله رونق جهان ، ص - ١٤٠

77: انٹرویو پروفیسر غلام اعظم امیر جاعت ِ مشرقی پاکستان ہفت روزہ اسلامی جمہورید لاہور ۲۵ ستمبر اکتوبر ۱۹۷۷ء ، ص ۔ ۱۵

١٩٦٦ ايريل ٢٣ The London Times, ١٦٤

٦٠: أردو داغست، نومبر ١٩٤١ء، ص - ٦٠

79: ایس اے رحمن ، أردو ڈائجسٹ البور ، دسمبر ۱۹۷۴ء ، ص ۲۹: جسٹس ایس اے رحمن (ریٹائرڈ چیف جسٹس آف پاکستان) کو اگر تلد سازش کیس ٹریبونل کا چیئر مین مقرر کیا گیا تھا ۔

## دوسرا مارشل لا، چھ نکات اور مجیب الرحمٰن کے عزائم (۱۹۲۹ء۔ ۱۹۷۰ء)

ایوب خان اور یحیی خان بالکل مختلف حالات میں ایوان حکومت میں واظل بوئے ۔ جب ایوب خان نے اقتدار سنجھالا اس وقت سیاسی ادارے اپنا اعتماد کھو چکے تھے ۔ اور عوام سیاستدانوں کی سازشوں ، بدعنوانیوں اور کہہ مکرنیوں سے تنگ آچکے تھے ۔ ارکان اسمبلی آئے دن وفاداریاں بدلتے رہتے تھے ، جس نے پارلیمانی نظام کو بازیچۂ اطفال بنا رکھا تھا ۔ قوم کسی ایسے مرد راہ داں کی منتظر تھی بوئے کارواں کو ایک دفعہ پھر جانب منزل گامزن کر سکے ۔ چنانچہ ایوب خاں کی آمد کو عوام نے وسیع پیمانے پر خوش آمدید کہا ۔ تاہم بنگالی وانشوروں نے اس تبدیلی کو مغربی پاکستانیوں کی سازش قرار دیا اور الزام الکایا کہ اس مازش کے ذریعے وہ پورے ملک پر اپنا تساط قائم کرنا چاہتے ہیں ۔ سازش کے دریعے وہ پورے ملک پر اپنا تساط قائم کرنا چاہتے ہیں ۔ سازش کے مراشل لا کے ایک طویل دور سے گذرنے کے بعد اس کے نتائج بھگت اس کے برعکس جب یحیی خال برسرافتدار آئے تو حالات کلیتا مختلف تھے ۔ کوم بہتی تھی ۔ اور پارلیمانی نظام کے قیام کی جدوجہد ایک منظم تحریک کی شکل اختیار کر چکی تھی ۔ اور پارلیمانی نظام کے قیام کی جدوجہد ایک منظم تحریک کی شکل اختیار کر چکی تھی ۔ ان حالات میں یحییٰ خان کی جدوجہد ایک منظہ توجی اقتدار کے طویل دور سے گزرنا پڑے گا ۔ چنانچہ بعض کے مارشل لا کے نشاذ نے عوام کو وسوسوں کا شکار کر دیا ۔ ان کا خیال تھا اب بین ایک بار پھر فوجی اقتدار کے طویل دور سے گزرنا پڑے گا ۔ چنانچہ بعض ابھیں ایک بار پھر فوجی اقتدار کے طویل دور سے گزرنا پڑے گا ۔ چنانچہ بعض

١٠١ ميں كرور كا ذمه دار كرداتتي تھى ۔

مشرقی پاکستان کی بگرقی ہوئی صورت حال سے تختنے اور عوام کے مسائل حل اللہ نے کے لیے کسی بھرپور اور فوری کو سشش کی ضرورت تھی ، مگر نئی حکومت لے بہت جلد ثابت کر دیا کہ وہ وقت کے تقاضوں کو سمجھنے کی اہلیت نہیں ، المتی ۔ وہ مسائل جنہیں ایوب خان جیسا 'سیاستدان' نہ حل کر سکا ، اپنی سنگینی کے اعتبار سے بحیٰ خاں جیسے 'سپاہی' کی استعداد سے کہیں بڑھ کر تھے دین

مشرقی پاکستان کی غیر بنگالی آبادی نے فوج کی آمد پر سکھ کا سائس لیا ، مگر بھالیوں نے اس پر کڑی سقید کی اور اپنے جذبات کے فوری اظہار کے لیے اجتماعی مباوس نکالے ۔ اخبارات تو مارشل لا کے نفاذ پر خاموش رہے مگر عوای احتجاج کا سلسلہ کچھ دیر چلا ، اور بعض گرفتاریاں بھی عل میں آئیں رہ شام ڈھلنے کے بعد ڈھاکہ کی گلیوں میں مشعل بردار جلوسوں کی طرف سے کرفیو کی خلاف ورزی کی بعد ڈھاکہ کی گلیوں میں مشعل بردار جلوسوں کی طرف سے کرفیو کی خلاف ورزی کی بہریں بھی منظرِ عام پر آئیں ۔ بنگالی دانشوروں کے روعل کا اندازہ مشرقی پاکستان کے ایک ماہر اقتصادیات رحمان سبحان کی اس رائے سے لکایا جا سکتا ہے کہ 1904ء کی طرح موجودہ مارشل لا بھی معوام کی جمہوری امنگوں کو کچلنے کے لیے اہلِ اقتدار کی طرح موجودہ مارشل لا بھی دعوام کے اس ناشر نے کہ مارشل لا مشرقی پاکستانیوں کو سیاسی اور معاشی حقوق سے محروم رکھنے کے لیے لکایا گیا ہے ، انہیں اپنی جدوجہد شیز تر کرنے کی ضرورت کا احساس دلایا ۔ اس احساس نے صوب پاکستانیوں کو سیاسی اور معاشی حقوق سے محروم رکھنے کے لیے لکایا گیا ہے ، انہیں اپنی جدوجہد شیز تر کرنے کی ضرورت کا احساس دلایا ۔ اس احساس نے صوب کے تعلیم یافتہ طبقوں میں اتحاد کا جذبہ پوری شدت سے بیدا کیا اور آخر کار مارچ اس عامیں ان طبقوں میں اتحاد کا جذبہ پوری شدت سے بیدا کیا اور آخر کار مارچ اس میں ان طبقوں میں اتحاد کا جذبہ پوری شدت سے بیدا کیا اور آخر کار مارچ اس احساس کے تعلیم یافتہ طبقوں میں اتحاد کا جذبہ پوری شدت سے بیدا کیا اور آخر کار مارچ

مارشل لا کے نفاذ کے بعد پاکستان جمہوری تحریک (پی ۔ ڈی ۔ ایم) نے اشرقی پاکستان میں نورالامین کی قیادت میں چھ ٹکات کے ظاف تحریک کا آغاز کیا ۔ بیب پر گول میز کانفرنس کے دوران میں انتہا پسندانہ رویہ اختیار کر کے مارشل لا کا جواز فراہم کرنے کا الزام عائد کیا گیا ۔ پی ۔ ڈی ۔ ایم کا خیال تھا کہ مجیب الرحمٰن کا رویہ ملک میں جمہوریت کی بحالی میں مزید تاخیر کا باعث بنے گا ۔ پل۔ ڈی۔ایم کے لیڈروں نے ملکی مفاد کے پیش نظر مجیب الرحمٰن کے خفیہ مزائم کو طشت از بام کرنے اور عوام کو اس کا اصل چمرہ دکھانے کے لیے حکومت کا تعاون حاصل کرنا چاہا ۔ مگر ناکام رے (ک) تا ہم مجیب الرحمٰن کے علیحدگی

لوگوں نے یحیٰ خال کی آمد کو 'لیوب خان کے بھوت' کی واپسی قرار دیا ال چنانچہ یحیٰ خال نے مناسب سمجھا کہ سب سے پہلے لوگوں کے دلوں سے یہ خدشات دور کیے جائیں کہ فوج نے کسی طویل المدت منصوبہ کے تحت اقتدار سنبھالا ہے ۔ انہوں نے بار بار عوام کو یقین د ہانی کرائی کہ ان کے کوئی سیاسی عزائم نہیں ہیں ادر یہ کہ فوج جمہوری عمل کے جاری ہوتے ہی یہرکوں میں لوٹ جائے گی ۔

یحیٰی خان کی حکومت ہر اعتبار سے ایک خالص فوجی حکومت تھی ۔ جبکہ ایوب خان کی حکومت ایک ایسی نیم سیاسی حکومت تھی جس پر افسر شاہی کا غلبہ تھا ۔ یحیٰی خال نے فوج کے کمانڈر انجیف کا عہدہ بدستور اپنے پاس رکھا اور حاضر جنیلوں کو مرکزی وزار توں اور صوبوں کی گور نری پر فائز کیا ۔ ایوب خان کے دور میں افسر شاہی کے اراکین اور سیاستدان صدر کے معتمدین میں شمار ہوتے تھے اور انہیں ملکی امور میں فیصلہ کن مقام حاصل تھا ۔ جبکہ یجیٰی دور حکومت میں حقیقی اقتدار جرنیلوں کے پاس تھا ۔ اگرچہ یجیٰی خان کے مارشل لاکو بے ضرر ملیشل لاکو بے ضرر مارشل لاکو بے ضرر مارشل لاکہا گیا ۔ تا ہم حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں پہلی بار فوج کی حکومت حقیقی معنوں میں میں یہلی بار فوج کی حکومت حقیقی معنوں میں میں تا میں قائم ہوئی ۔

یجی خان کا مارشل لا ایک اعتبار سے بہت کمزور مارشل لا تھا۔ اس میں نہ صرف فوجی حکومت کا رعب اور دہشت مفقور تھی بلکہ اس کے مشیر بھی اس فہم و فراست سے محروم تھے جو حکمرانوں کا خاصہ سمجھی جاتی ہے۔ خود یحیٰ خان کا شمار فوج کے اوسط درجے کے جرنیلوں میں ہوتا تھا اور ان کی دلچسپیاں اور صلاحیتیں کسی بھی سیاستدان کے لیے قابل رشک نہ تھیں دی دوسری طرف ملک صلاحیتیں کسی بھی سیاستدان کے لیے قابل رشک نہ تھیں دی دوسری طرف ملک

مارشل لا حکام اور سول انتظامیہ کے درمیان تعاون کا فقدان مشرقی پاکستان میں خاص طور پر نمایاں تھا ۔ فوجی حکومت سیاست کے میدان میں نووارد تھی اور استظامی امور میں بھی اس کا تجربہ نہ ہونے کے برابر تھا ۔ چنانچہ وہ مشرقی پاکستان میں صورت حال پر خاطر خواہ طور پر قابو نہ پاسکی ۔ مارشل لاکی صوبائی استظامیہ اس امرکی شاکی تھی کہ وفاقی حکومت موقع پر موجود حکام کی رائے حاصل کئے بغیریا اس کے خلاف فیصلے کرتی ہے ۔ دوسری طرف سول انتظامیہ فوج کو مشرقی پاکستان کے خلاف فیصلے کرتی ہے ۔ دوسری طرف سول انتظامیہ فوج کو مشرقی پاکستان کے

پسنداند رجانات کی بنا پر عوامی لیگ کا ایک حصد عبدالسلام خان کی قیادت میں ان سے علیحدہ ہوگیا(ک)

مجیب الرحمٰن کو گرفتار کرنے کی بجائے نئی حکومت نے ان سے خوشلدانہ رویہ افتیار کیا ۔ مستقبل کا وزیر اعظم گرداتتے ہوئے مشرقی پاکستان کی انتظامیہ نے بھی اسے غیر معمولی اہمیت دی ۔ چھوٹے سرکاری اہلکاروں سے لے کر اعلیٰ افسران تک ہر ایک نے مجیب الرحمٰن کے قریب ہونے کی کوشش کی اور انہیں اپنی وفاداری کا یقین دلانے کے لیے ہر سرکاری راز سے آگاہ کیا (۵) بنگال کی افسر شاہی کوئی بھی اہم فیصلہ کرنے سے پہلے مجیب الرحمٰن سے مشورہ ضروری سمجھتی ۔ کوئی بھی اہم فیصلہ کرنے سے پہلے مجیب الرحمٰن سے گاڑھی چھننے لگی اور یحییٰ خان یہاں تک کہ گورنر احسن کی بھی مجیب الرحمٰن سے گاڑھی چھننے لگی اور یحیٰی خان نے انہیں 'اپنی خصوصی توجہ کا مستحق گردانا (۱۹)س طرح مجیب الرحمٰن نے انتخابات سے بہت پہلے پاکستان کی فغیر مرئی' حکومت کے وزیر اعظم کا مقام حاصل کر لیا ۔ سے بہت پہلے پاکستان کی فغیر مرئی' حکومت کے وزیر اعظم کا مقام حاصل کر لیا ۔ بعد میں پیش آنے والے واقعات پر اس بات نے سنگین اثرات ڈالے ن

اکتوبر ۱۹۲۹ء میں مجیب الرحمان نے لندن کا دورہ کیا اور وہاں اپنے ایک دوست کو خفیہ ملاقات کے دوران میں بتایا کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی بہر صورت ناگزیر ہے ۔ مگر فی الحال یہ اقدام مناسب نہیں کیونکہ مشرقی پاکستان ابھی معاشی طور پر علیحدگی کا متحمل نہیں ہو سکتا ۔ مجیب الرحمٰن نے کہا کہ پورے پاکستان میں سیاسی اقتدار پر قبضہ حاصل کر نے کے بعد معاشی تفاوت دور کیا جائے گا اور مشرقی پاکستان میں صنعتیں قائم کی جائیں گی ۔ اس کے بعد آزادی کا اعلان کیا جائے گا - انہوں نے کہا کہ اس وقت پاک فوج بھاری راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم مشرقی پاکستان ملیشیا کے بقیام کا مطالبہ کر رہے ہیں . مجیب الرحمٰن نے مزید کہا کہ آگر مارشل لا جاری رہا تو مزاحمت کے سوا چارہ بیں . بجیب الرحمٰن نے بوجھا کہ اس مقصد کے لیے اسلحہ کا حصول ممکن ہو تہ ہو گا؟ بجیب کے دوست کا جواب انبات میں تھا (۱)

اس ملاقات کی مکمل رپورٹ یحییٰ خاں کو موصول ہوئی مگر انہوں نے اس پر کوئی کاروائی کرنا مناسب خیال نہ کیا ۔

فوجی حکومت نے مغربی پاکستان کے سیاستدانوں میں سے صرف ذوالفقار علی بھٹو کو در خورِ اعتنا سمجھا ۔ بھٹو نے ایوب خال کے خلاف عوامی تحریک کی راہنمانی

بہایت کامیابی سے کی تھی ۔ چنانچہ فوجی حکمران ان کی ہردلوزیزی سے خائف تھے کہ وہ ان کے خلاف عوامی مظاہرے کرا سکتے تھے ۔ اس خوف نے فوجی حکومت کے آئندہ لائحہ علی کی تشکیل میں اہم کردار اواکیا ۔ کئی اہم جرنیلوں نے بھٹو سے پینگیں بڑھانا شروع کر دیں جس کے نتیجے میں عبیب و غریب صورت حال پیدا ہوئی ۔ یحیٰ خال اور مجیب الرحمٰن کے تعلقات اس نہج پر پہنچ چکے تھے کہ مجیب الرحمٰن کے تعلقات اس نہج پر پہنچ چکے تھے کہ مجیب الرحمٰن کے تعلقات اس نہج پر پہنچ چکے تھے کہ مجیب الرحمٰن کا دعویٰ تھا کہ یحیٰ خال اس کے کسی مطالبے کو مانتے سے انکار نہیں کر سکتے (۱۲)

دوسری طرف فوجی حکومت کے دو اہم ستون جنرل پیرزادہ اور ایر مارشل رہیم ، ذوالفقار علی بھٹو کے ہم راز سمجھ جاتے تھے ۔ ظاہر ہے کہ یہ صورتِ حال خطات سے خالی نہیں تھی ۔ بعض اوقات یوں محسوس ہوتا تھا کہ یحییٰ خان اور بعض جرنیلوں میں رسہ کشی جاری ہے ۔

یحییٰ خان نے اقتدار سنبھالنے کے بعد سیاسی رہنماؤں سے مزاکرات کیے اور انہیں یقین دلایا کہ عام انتخابات بہت جلد منعقد کیے جائیں گے ۔ ۲۱ نومبر ۱۹۹۹ کو ایک نشریے میں یحیٰ خان نے اعلان کیا کہ چونکہ سیاستدان ون یونٹ اور مساوات کے اصول پر متفق نہیں ہیں اس لیے حکومت نے ون یونٹ کو توڑنے اور ایک شخص ایک ووٹ کے اصول کو اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے ۔ یحیٰ خان اور ایک شخص ایک ووٹ کے اصول کو اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے ۔ یحیٰ خان کے ان دو یکطرفہ فیصلوں سے پاکستان کے سیاسی مستقبل پر گہرے اشرات مرتب ہوئے ۔

یحیٰی خان کے ان فیصلوں پر مختلف حوالوں سے کردی تنقید کی گئی ۔ ناقدین کا مؤقف یہ تھا کہ یحیٰی خان کو قوم نے آئینی نوعیت کے ایسے اہم اقدام کا کوئی اختیار نہیں دیا ۔ یہ فیصلے صرف قوی اسمبلی کر سکتی ہے ۔ علاوہ ازیں مساوات کے اصول کو پاکستان کی مخصوص جغرافیائی اور سیاسی صورت حال کے پیش نظر ایک ناگزیر ضرورت کی حیثیت حاصل تھی ۔ ماضی کے تمام دساتیر میں اس کی تصریح موجود تھی ۔ علاوہ ازیں مساوات کا یہ اصول مشرقی پاکستان کے بیشتر منتخب نائندوں کی رضامندی سے اختیار کیا گیا تھا ۔ مگر یحیی خان نے مجیب الرحمٰن کی فیشودی کی خاطر اس تسلیم شدہ آئینی اصول میں ترمیم کر دی اور یوں عوامی لیگ

کے لیے علیحدگی کا راستہ مزید ہموار کر دیا ۔ یحییٰ خان نے مشرقی پاکستانیوں کو خوش کرنے کے بلیے انہیں وفاقی استظامیہ میں برابر کی نائندگی دینے کا اعلان کیا ۔ اس فیصلے کو ملک بحر میں سراہا گیا ۔ مگر بٹکال کے علاقائیت پسند سیاستدان اس پر بھی مطمئن نہ ہوئے ۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ بٹکالیوں کو ہر شعبہ زندگی میں آبادی کی بنیاد پر خائندگی دی جائے ۔ ووسری طرف یحییٰ خان نے کلیدی اسامیوں پر جن بنایاد پر خائندگی دی جائے ۔ ووسری طرف یحییٰ خان نے کلیدی اسامیوں پر جن بٹکالیوں کو فائز کیا تھا ان میں سے بیشتر مجیب الرحمٰن کا آلۂ کار بن کر انہیں اہم نوعیت کی سرکاری اطلاعات اور اعدادوشار فراہم کئے جنہیں انتخابی مہم میں بٹکالیوں کو مغربی پاکستان کے خلاف بحرکانے کے لیے استعمال کیا گیا ۔

یحیٰی خان کو چاہیے تھا کہ وہ ون یونٹ اور مساوات کے اصول کے خاتے جیسے اہم فیصلے کرتے وقت علاقائی خود مختاری کے مسئلے کا حل بھی تجویز کر دیتے ۔ وہ اس امر سے بخوبی آگاہ تھے کہ یہ مسئلہ نہائت نازک اور بیچیدہ شکل اختیار کر چکا ہے ۔ اور یہ کہ مجیب الرحمٰن کے چھ نکات کا مقصد ہی اپنے علاقائی خود مختاری کے مخصوص نظریے کو علی جامہ پہنانا ہے ۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ گول میز کانفرنس کے دوران میں اپنی تنقریر میں وہ ملک کے لیے دو کرنسیوں کا مطالبہ کر چکے ہیں اور یہ کہ ان کے چھ نکات کو مغربی پاکستان کے سیاستدانوں سمیت ، کانفرنس کے دیگر شرکاء کی نافید حاصل نہیں تھی ۔ لیکن یحیٰی خان نے علاقائی خود مختاری کے مسئلے کو حل طلب ہی رہنے دیا جس کے نتیج میں وہ بنکالی سیاستدانوں کی انتخابی مہم کے لیے مفید نعرہ بن گیا ۔

یکم جنوری ۱۹۷۰ء کو سیاسی سرگرمیوں سے پابندی اٹھا کر سیاسی جاعتوں کو
سال کے آخر میں جونے والے انتخابات کے لیے مہم چلانے کی اجازت دے دی
گئی ۔ تین ماہ بعد یعنی ۳۰ مارچ کو یحیٰ خان نے لیگل فریم ورک آرڈر جاری
کرنے کا اعلان کیا (۱۲) ۔ یہ دستاویز پاکستان کی تاریخ میں غیر معمولی اہمیت کی
عامل ہے (۱۲) ۔ لیکل فریم ورک آرڈر کے نمایاں شکات یہ تھے:۔

۔ ۔ قومی اسمبلی ۳۱۳ ارکان پر مشتمل ہوگی ۔ جس میں تیرہ نشستیں خواتین کے لیے مخصوص ہوں گئیں ۔ جن میں کے مخصوص کی گئیں ۔ جن میں سے سات نشستیں خواتین کی تحییں)۔

۲ - تام نشستوں پر انتخابات بالغ رائے دہی کی بنیاد پر ہوں گے ۔
 ۳ - آئین مندرجہ ذیل اصولوں پر مشتمل ہو گا:

ا ۔ پاکستان کا طرز حکومت وفاقی ہو گا اور یہ ایک اسلامی جمہوریہ ہو گا۔ ب ۔ اسلامی نظریے کو تحفظ دیا جائے گا۔

ج - سربراہِ ملکت لازی طور پر مسلمان ہو گا۔

د ۔ جمہوریت کے بنیادی اصولوں کی پاسداری کی ضانت دی جائے گی۔
ہ ۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں میں اختیارات تقسیم کرتے وقت صوبوں کو زیادہ
سے زیادہ اختیارات دیئے جائیں گے ۔ تا ہم وفاقی حکومت کو وہ تام اختیارات
ماصل ہوں گے جو ملک کی آزادی اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے ضروری

و ۔ ملک کے دونوں حصوں کے درمیان ہر قسم کا تنفاوت ایک متعینہ مدت میں جتم کر دیا جائے کا ۔

؟ - ١٢٠ ونوں کے اندر آئین تیار کیا جائے گا ۔ بصورتِ دیگر قومی اسمبلی کو کالعدم قرار دے دیا جائے گا۔

د - صدر کو قوی اسمبلی کے منظور شدہ آئین کی توثیق کرنے ، اسے مسترد کرنے اس میں ترمیم کرنے کا اختیار حاصل ہو گا۔

ایل ایف او میں آئینی مسودہ منظور کرنے کے لیے درکار اکثریت کی تعداد ، بعین نہیں کی گئی تھی ۔ یہ غلطی سگین نتائج کا باعث بنی ۔ اگر آئین کی منظوری کے لیے ۲/۳ اکثریت لازمی قرار دے دی جاتی تو آئین سازی کے عل میں دونوں موبوں کی شمولیت بغیر کسی قسم کے خدشات کے یقینی ہو جاتی ۔ ایل ایف او کی اس خامی کو نسوچی مجھی سازش 'قرار دیا گیا ۔ تاکہ آئین کی منظوری کے لیے مقرر کی گئی ۱۲۰ دن کی مت اسی عکتے پر بحث مباشخ میں ختم ہو جائے (۱۵)۔ ایل ایف او پر متعدد اعتراضات کیے گئے ۔ بٹکالیوں کا موقف تھا کہ صدر کی تو شیق کی ایف او پر متعدد اعتراضات کے گئے ۔ بٹکالیوں کا موقف تھا کہ صدر کی تو شیق کی حامل ایف او پر متعدد اعتراضات کے گئے ۔ بٹکالیوں کا موقف تھا کہ صدر کی تو شیق کی ایف اور مقت کی تو شیق کی عامل ایف کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی بیرونی تائید یا ویٹو یا وقت کی قید اور اختیارات کی تحدید کے بغیر آئین منظور کر سکے "(۱۱)۔

تاہم مذکورہ شق کی ایک اور توجید بھی پیش کی گئی کہ لیگل فریم آرڈر کے مصنف

کو یہ اندازہ نہ تھا کہ کسی فرد واحد کے لیے خواہ وہ کتنا ہی با اختیار کیوں نہ ہو عوای نائید کے بغیر قومی اسمبلی کے فیصلہ کو مسترد کرنا مکن نہ تھا (۱۰)،

بیشتر سیاسی جاعتوں نے صدر سے علاقائی خود مختاری کے مسئلے کا تصفیہ کرنے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ 'اسے کلیتاً اسمبلی کے رحم و کرم پر نہ چھوڑ دیا جائے' (۱۸)۔ مگر صدر یحیٰ خان نے یہ مطالبہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ کیونکہ وہ مجیب الرحمٰن کو اس کے انتخابی نعروں سے محروم' نہیں کرنا چاہتے تھے (۱۹)ں

مجموعی طور پر ایل ایف او ایک غیر واضح دستاویز تھی اور اس کی بیشتر شقیں ابہام اور ژولیدگی کا مرقع تھیں (۲۰)۔ ایل ایف او کے اس پہلو کی نشاندہی کرتے ہوئے ہفت روزہ ، بالیڈے (۱۵ اپریل ۱۹۵۰ء) نے لکھاکہ ایل ایف او ایک ایسا معتمہ ہے جس کے حل کے لیے تام دنیا کے سیاستدانوں کو ابد تک سر جوڑ کر بیٹھنا ہو گا' (۲)

صدر یحییٰ خان کے متضاد بیانات نے بھی مزید شکوک کو جنم دیا ۔ ۲۸ نومبر ۱۹۷۰ کو یحییٰ خان نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر قوی اسمبلی مقررہ مدت میں آئین تیار نہ کر سکی تو نئے انتخابات کرائے جائیں گے ۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اس اعلان پر شدید روِّعل کا اظہار کیا اور ۱۳ دسمبر ۱۹۷۰ء کو ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کی پارٹی کسی نئے انتخاب میں حصہ نہیں لے گی ۔ حالات کے شقاضوں کو سمجھنے اور مثبت رویّہ اختیار کرنے کی بجائے یجیٰ خان نے ۳ دسمبر ۱۹۷۰ کو ایک اور خطاب کے دوران میں دھمی دی کہ اگر آئین تیار نہ بو سکا تو مارشل لا جاری رکھا جائے گا (۲۲)۔ مارشل لا کتنے عرصے تک نافذ رہے گا ؟ یحیٰ خان کی تقریر میں اس کی کوئی وضاحت نہ تھی ۔

بعض دانشوروں کے نزدیک مجیب الرحمٰن کا چھ ٹکاتی پروگرام ملک میں گزشتہ دو عشروں میں ہونے والے سیاسی واقعات کا ناگزیر شاخسانہ تھا۔ اگرچہ چھ ٹکاتی پروگرام پر بھل درآمد کی صورت میں ملک کے دولخت ہونے کے امکانات موجود تھے ، نا ہم عوام کی اکثریت کا خیال یہ تھا کہ مجیب الرحمٰن نے یہ پروگرام مشرقی پاکستان کے لیے زیادہ سے زیادہ علاقاتی خود مختاری حاصل کرنے کی غرض سے مرکز یر دباؤ ڈالے کے لیے پیش کیا ہے ۔ اس تاخر کی بنیاد اس یقین دبانی پر تھی جو

مجیب الرحمٰن نے مغربی پاکستان کے بعض رہنماؤں کو کرائی تھی ۔ اگست ١٩٦٩ء میں مجیب نے اپنے دورہ کراچی کے دوران میں عطاءاللہ میشکل اور اکبر بگٹی سے ملاقات کے وقت کہا تھا کہ ان کے چھ شکات حرف آخر نہیں ، تاہم وہ اس سلسلہ میں سخت موقف اختیاد کر کے مشرقی پاکستان کے لیے زیادہ سے زیادہ حقوق حاصل کرنا چاہتے ہیں (۱۲)۔ اس طرح کی یقین دہائی مجیب الرحمٰن کے ہمراہ آنے والے عوامی لیگ کے سیکر طری جنرل قمرالزمان نے سندھ کے ایک سیاستدان جام ساتی کو بھی کرائی (۱۲)۔

چھ ٹکات میں مشرقی پاکستان کے بعض جائز مسائل کی نشاندہی کی گئی تھی اور مجیب الرحمن کا دعوی تھاکہ 'یہ در اصل عوام کے وہ دیرینہ مطالبات ہیں جو کئی عشروں سے پزیرائی کے منتظر ہیں' (۴۷) نہ تاہم تام مطالبات کو دیرینہ قرار دینا درست نہ تھاکیونکہ اس سے پہلے تبھی بھی مشرقی پاکستان نے دو کرنسیوں ، صوبوں کے لیے بیرونی قرضے حاصل کرنے اور تجارت کے حق کی بات نہیں کی تھی ۔

مجیب الرحمٰن نے بار بار واضح الفاظ میں یہ اعلان کیا کہ وہ چھ نکاتی فارمولا پر ہذاکرات کے لیے تیار ہیں اور یہ کہ اس میں ترمیم کی گنجائش موجود ہے (۴۱) نہ مزید برآن اس فارمولے کو عوام کے سامنے ان کی اقتصادی پسماندگی دور کرنے کے کشنے کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔اس لیے عوام کے علاوہ دانش وروں کا طبقہ چھ نکات کے مضمرات کو پوری طرح نہ سمجھ سکا ۔ چونکہ مجیب الرحمن نے یقین دہانی کرائی تھی کہ پروگرام کا مقصد مستحکم تر پاکستان کا قیام ہے ۔ اس لیے عوام اور دانشور چھ نکات میں پنہاں علیحدگی کے جراثیم نہ دیکھ سکے ۔

دستور ساز اسمبلی اور قومی اسمبلی کے وقائع اس امر کے شاہد ہیں کہ بنگالی سیاستدان مشرقی پاکستان سے مرکز کی سرد مہری پر مسلسل احتجاج کرتے رہے سے ۔ بنگالی دانشور اور عوام بھی مملکی اقتدار میں کم نمائندگی ، اقتصادی ترقی میں ملاقائی عدم توازن ، مرکز اور مشرقی پاکستان کے درمیان اختیارات کی آئینی مقسیم سے مایوسی (،،) کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کرتے رہے ۔ چنانچہ آزادی کے صرف تین برس بعد ڈھاکہ میں منعقد جونے والے گرینڈ نیشنل کنونشن میں مطالبہ کیرف تین برس بعد ڈھاکہ میں منعقد جونے والے گرینڈ نیشنل کنونشن میں مطالبہ کیا گیا کہ مرکز کے پاس صرف تین محکم یعنی دفاع ، امور خارجہ اور کرنسی رہنے

میں ترمیم کی گئی اور عوامی لیگ کے انتخابی منشور کا حصہ بنا لیا گیا (۱۳) کہ اگرچہ اس فارمولے کو چھ شاقی پروگرام کا نام دیا گیا تاہم اس میں گئی اور شکات بھی شامل تھے ۔ در حقیقت چھ شکاتی پروگرام کی شکل میں ۲۶ ۔ ۱۹۴۷ء کے دوران مشرقی پاکستان کے مختلف راہنماؤں کی طرف سے فرداً فرداً پیش کیے گئے علاقائی مطالبات کو یکجا کرنے کی کوشش کی گئی تھی' (۱۳)د

پروگرام میں ملک کے لیے ایک وفاقی اور پارلیمانی نظام تجویز کیاگیا تھا ۔ بظاہر یہ کوئی قابل اعتراض بات نہ تھی مگر مجوزہ وفاق یک ایوانی تھا ۔ جس میں نائندگی کی شرح آبادی کی بنیاد پر متعین کی گئی تھی ۔ یہ تجویز وفاقی نظام کی روایت کے برعکس تھی ۔ کسی بھی وفاق کو کاسیابی سے چلانے کے لیے دوایوانی مقننہ کی ضرورت اور اہمیت ایک مسلمہ امر ہے ۔ دوسرے ایوان کے بغیر ، آبادی کی بنیادوں پر تشکیل دی گئی مقننہ میں ہیشہ کے لیے مشرقی پاکستان کی سیادت قائم جو جاتی ۔ علاوہ اندیں فارمولا میں ایک کمزور مرکز تجویز کیا گیا تھا ۔ جے صرف دو محکم دیئے گئے تھے ۔ دونوں صوبوں کی ذمہ داری قرار دی گئی ۔ مرکز کو دفاع کیا تھا اور مالیاتی پالیسی کی تیاری صوبوں کی ذمہ داری قرار دی گئی ۔ مرکز کو دفاع اور امور خارجہ سمیت اپنی مالی ضروریات پوری کرنے کے لیے صوبوں کی رضاکارانہ امداد کا دست نگر بنا دیا گیا تھا ۔ صوبائی حکومتوں کو خارجہ تعلقات اور بین الاقوامی امداد کا دست نگر بنا دیا گیا تھا ۔ یہاں تک کہ دونوں صوبوں بخارت کے لیے خاکرات کرنے کا اختیار دیا گیا تھا ۔ یہاں تک کہ دونوں صوبوں بخارت کے درمیان واحد مادی رابط یعنی مواصلات کو بھی صوبائی حکومتوں کی تحویل میں دے دیا گیا تھا ۔ چھ نکات کے تحت صوبوں کو ملیشیا یا نیم فوجی تنظیمیں قائم کرنے کا بھی اختیار تھا۔

متحدہ پاکستان کی مخصوص جغرافیائی اور سیاسی صورت حال کے پیش نظر ایک مستحکم اور مضبوط مرکز کو بھیشہ ایک ناگزیر ضرورت سمجھاگیا مگر مجیب الرحمٰن کا بھویز کردہ مرکز دونوں صوبوں کو متحد رکھنے کے قابل نہیں تھا۔ باقی پہلؤں سے تلطع نظر چھ نکات میں امور خارجہ کے ایک بڑے جھے کو بھی مرکزی حکومت کے دائرہ کارسے باہر رکھاگیا تھا۔ مواصلات کو صوبائی تحویل میں دینے کی تجویز پر کڑی دائرہ کارسے باہر رکھاگیا تھا۔ مواصلات کو صوبائی تحویل میں دینے کی تجویز پر کڑی سنقید کی گئی اور چھ ٹکات کے بہت سے ناقدین نے سوال کیا کیا دنیا بھر میں کسی ایسے وفاق کی مثال پیش کی جا سکتی ہے ، جہاں ایک سے زیادہ پوسٹل سٹم یا

چاہئیں جبکہ باقی تام محکمے صوبے کی تحویل میں دے دیئے جائیں (۱۷)، مشرقی پاکستان میں ۱۹۵۲ء کے انتخابات میں کامیاب ہونے والے یونائیٹڈ فرنٹ کے ۲۱ کا کا کا کی پروگرام میں بھی مرکز کے لیے بہی تین محکمے مخصوص کیے گئے تھے ۔ عوای لیگ نے ۱۹۵۲ء کے آئینی بل پر بھی اس بنا پر سنقید کی تھی کہ اس میں مشرقی پاکستان کے لیے معتدبہ خود مختاری کی ضمانت نہیں دی گئی تھی ۔ ۱۹۵۵ء میں مشرقی پاکستان اسمبلی نے مرکز کے لیے تین محکم مخصوص کرنے کے مطالبے کا اعادہ کیا (۲۹)۔ ایوب خان کے دورِ حکومت میں مرکز پر فوج اور افسر شاہی کا غلبہ دہا جس نے بنگالیوں کی رنجش میں اضافہ کیا ۔ صوبائی خود مختاری کے لیے بنگالیوں کی جدوجہد مسلسل جاری رہی اور ۱۹۶۵ء کی جنگ کے بعد اس میں مزید شدت آگئی ۔ جدوجہد مسلسل جاری رہی اور ۱۹۶۵ء کی جنگ کے بعد اس میں مزید شدت آگئی ۔ بہی وہ دور تھا جب مشرقی پاکستان کے بعض ماہرین اختصادیات نے دو معیشتی خص کے پاس صرف تین محکم جوں یعنی دفاع امور خارجہ اور کرنسی ۔ مجیب الرحمٰن جس کے پاس صرف تین محکم جوں یعنی دفاع امور خارجہ اور کرنسی ۔ مجیب الرحمٰن فارمولے میں مزید تبدیلیاں بھی کر لی تھیں اور عوام کو یقین دلایا کہ یہ فارمولا نے مشرقی پاکستان کی تشکیل کا باعث ہو گا ۔ فارمولے میں مزید تبدیلیاں بھی کر لی تھیں اور عوام کو یقین دلایا کہ یہ فارمولا ایک مضبوط پاکستان کی تشکیل کا باعث ہو گا ۔

یہ خات کا مصنف کون تھا ؟ اس کے بارے میں کئی نقطۂ نظر پیش کیے گئے ہیں ۔ مجیب الرحمٰن نے علیحدگی کی منصوبہ بندی کو کئی بار واضح کیا اور دعویٰ کیا کہ وہ ۱۹۲۸ء سے ہی اس کے لیے کوشاں تھا ۔ مگر اس نے چھ شات کی تصنیف کے بارے میں لب کشائی نہیں کی ۔

کہا گیا کہ چھ نکات کی بنیاد بھارت میں رکھی گئی یا ان کا خالق ایوب خان کی حکومت کا کوئی اعلیٰ سرکاری افسر تھا ، مگر اب ان مفروضوں میں جان نہیں رہی ۔ اب کہا جانے لگا ہے کہ یہ پروگرام علاقہ پرست دانشوروں کی ذہنی تخلیق تھی ۔ مارتنگ نیوز نے جنوری ۱۹۷۴ء میں انکشاف کیا کہ ڈاکٹر مظفر احمد چوہدری نے چھ نکات کے مسووے کی تیاری میں اہم کردار اداکیا تھا (۳۰) م اسی طرح رحمان سبحان اور بعض دوسرے بنگالی ماہرین اقتصادیات نے ۱۹۲۶ء سے پہلے ایسے مظریات پیش کئے جو بعد ازاں چھ نکات کی بنیاد بنے ۔ فیلڈ مین بھی ایسے ہی دانشوروں کو چھ نکات کا خالق قرار دیتا ہے (۱۳) م

١٩٢٦ء ميں تيار ہونے والے چھ تكاتى فارمولے كے اصلى مسودے ميں ١٩٥٠ء

شہری ہوا بازی کے ادارے ہوں '(۱۳) ک دو کرنسیوں کے جواز میں مصر اور شام کے قلیل المدت مشترکہ وفاق کی نظیر پیش کی جاسکتی تھی ۔ تاہم اس امر کی ضانت موجود نہ تھی کہ دونوں کرنسیوں کی قیمت یکساں رہے گی ۔ کیونکہ Gresham گریشم کے اصول کے مطابق کمزور کرنسی مضبوط کرنسی کے مقابلے میں مارکیٹ میں زندہ نہیں رہ سکتی ۔ دوسری طرف ٹیکس لگانے کے اختیارات صوبوں کے سپرد کر کے مرکز کو ان کا دست نگر بنا دیا گیا تھا ۔ یوں کوئی بھی صوبہ کسی مجبوری کو جواز بنا کر وفاق محصولات کی ادائیگی سے انکار کر سکتا تھا (۲۰) کہ چھ نکات کے مصنفین کے صوبوں کو غیر ملکی امداد اور تجارت کے اختیارات دے کر وفاق کے بنیادی تصور کی نفی کردی تھی کیونکہ وفاقی نظام میں یہ شعبے بلا استثنا مرکز کے پاس ہوتے ہیں اس لیے چھ نکات کے تحت بجوزہ نظام میں یہ شعبے بلا استثنا مرکز کے پاس ہوتے ہیں اس لیے چھ نکات کے تحت بجوزہ نظام میں عہ شعبے بلا استثنا مرکز کے پاس ہوتے ہیں دیا جا سکتا ہے ۔

اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ چھ نکات کا مقصد مرکز کو اس حد تک کمزور کرنا تھا کہ وفاقی حکومت علی طور پر غیر مؤثر اور حقیقی اختیار سے محروم ہو جاتی ۔ مزید برآل چھ نکاتی فارمولا ایک مبہم دستاویز تھی جس کی ایک سے زیادہ توجیبات ممکن تھیں ۔ فارمولے کے پہلے ہی نکتے میں کہا گیا تھا کہ پاکستان ایک بھیتی وفاقی ریاست ہو گا ۔ یہ نکتہ ہر اعتبار سے ایک متحدہ پاکستان کی خانت دیتا ہے ۔ مگر یہ بات مشتبہ تھی کہ پروگرام کا مقصد حقیقی معنوں میں ایک وفاقی حکومت کا قیام تھا ۔ ایک تجزیہ نگار کے مطابق 'جیب الرحمٰن کا یہ پروگرام علیحدگ کا ایک ڈھکا چھپا منصوبہ ' تھا (۳) فہ پروگرام کا ایک قابل غور پہلویہ تھا کہ اس کا ایک وفاقی میں ایک ہاتھ سے مرکز کو جو کچھ دیا گیا وہ دوسرے ہاتھ سے واپس لے لیا گیا ۔ مرکز کو دفاع کی ذمہ داری سونپی گئی تھی ۔ مگر دفاعی اخراجات کے لیے اس کو کوئی وسائل مہیا نہیں کیے گئے تھے ۔ اس کے لیے مرکز کو صوبوں پر انحصار کرنا تھا ۔ مرکز کو دفاع کی ذمہ داری سونپی گئی تھی ۔ مگر غیر ملکی امداد اور تجارت کا نگران صوبوں کو قرار دیا گیا تھا ۔

موجودہ دور میں کسی ملک خصوصاً پاکستان جیسی ترقی پذیر ریاست کے بیرونی تعلقات کے معاشی اور سیاسی پہلوؤں میں امتیاز کرنا تنقریباً نا ممکن ہے (۱۰)، تعلقات کے معاشی اور سیاسی پہلوؤں میں امتیاز کرنا تنقریباً نا ممکن ہے بعد بتایا کہ وہ جد محات کے بارے میں بہت سے سوالات کا جواب نہیں دے سکے ۔ بالخصوص چد محات کے بارے میں بہت سے سوالات کا جواب نہیں دے سکے ۔ بالخصوص

ان کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں نھا کہ مرکز کا اپنے اخراجات کے لیے موبوں کی رضاکارانہ امداد پر انحصار ایک قابل علی اور حقیقت پسندانہ اقدام ہو گا ؟ سام خیال تھا کہ مجیب الرحمٰن یا تو اپنے پروگرام کے تام مضمرات سے آگاہ نہیں یا پھر اس کی منزل کچھ اور ہے ۔ جب مجیب الرحمٰن سے پوچھاگیا کہ کیا ایک مضبوط مرکز مشرقی پاکستان کے لیے پشت پناہ ثابت نہیں ہو گا اور دونوں صوبوں کے درمیان موجود اقتصادی تفاوت کو زیادہ بھرپور طور پر دور کرنے کا اہل نہیں ہو گا؟ تو انہوں نے صرف ایک استفہامیہ مسکراہٹ پر اکتفاکیا (۲۸) ، بہرحال یہ امر طے شدہ ہے کہ مجیب الرحمٰن کا پروگرام تضادات کا مجموعہ تھا اور اسے رو بہ علی ان طمدہ نہیں تھا۔

ملک کے سیاسی افق پر نو دار ہونے والے واقعات نے یہ عابت کر دیا تھا کہ عوامی لیگ صوبائی خود مختاری کے مطالبے کی آڑ میں علیحدگی کا کھیل کھیل رہی ہے۔ ٢ مارچ ١٩٤١ء كے بعد كے حالات نے تصديق كر دى كہ چھ عكات كى دیثیت ممکل علیحدگی کے منصوبے کو چھیانے کے لیے نقاب سے زیادہ نہیں اور ید کہ ملک کو دو حصوں میں عقسیم کرنے کے لیے طویل عرصے سے تیاریال (جن میں اسلحہ کا حصول بھی شامل تھا) کی جا رہی تھیں (۲۹) د چھ شکات نے 'پاکستان کی بنیادوں خصوصاً اس کی یجبتی کو شدید کرند پہنچائی اور اس طرح ملک کے وجود ہی کو خطرہ میں ڈال دیا گیا ۔ ان ٹیات کے ذریعے جس خود مختاری کا مطالبہ کیا گیا تھا اس کا مطلب مکمل علیحدگی سے کچھ کم نہ تھا' (۴٠) ۔ اگرچہ چھ سکات میں مغربی یاکستان کے صوبوں کی خود مختاری کا کوئی خصوصی حوالہ موجود نہ تھا تا ہم عوامی لیگ کی قیاوت کو یقین تھا کہ ان عات کو تسلیم کرنے کے نتیج میں مغربی پاکستان میں بھی مقسیم کا عمل شروع ہو جائے کا ۔ ریڈیو کابل نے اپنے ایک نشریے میں ملبحدگی پسندوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہاکہ چھ نکات کے نفاذ کے نتیج میں پاکستان کئی حصوں میں منتقسیم ہو جاتا ۔ ریڈیو کے ایک تبصرے کے مطابق 'اس صورت میں نه صرف بنگال آزاد ہو جاتا بلکه پاکستان اپنی دوسری الوآبادیوں مثلاً پنجنونستان اور بلوچستان سے بھی ہاتھ وھو بیشستا (۱۱) ، مغربی پاکستان کے شہری سیاسی طقے دوسرے عوامل سے قطع نظر ، چھ ٹکات کے اس پہلو سے بھی پوری طرح آگاہ تھے ۔ چنانچہ انہوں نے اس پروگرام کی بھرپور مخالفت کی ۔ وسمبر ١٩٥٠ میں شیخ مجیب نے کہا کہ جم مکمل خود مختاری کے لیے جدوجد کردہے ہیں اور اگر یقین دبانی کرافی تھی کہ وہ انتخابات کے بعد چھ شکات میں ترمیم پر تیار ہیں '(۵۰) ما امریکی پروفیسر واٹن و اکاکس نے بھی لکھا ہے کہ یحییٰ خان کو ایک ایسی عوامی لیگ ہے پالا پڑا جو قومی اتحاد کی بنیاد پر صلح کرنے کے لیے رضا مند نہ تھی (۵۰)۔

انتخابات کے بعد چھ نکات کے سلسلے میں عوامی لیگ کے رویے میں ایک فایاں تبدیلی محسوس کی گئی اور اس کا موقف بتدریج سخت سے سخت تر ہوتا چلا میا ۔ اپنی پہلی پریس کانفرنس میں مجیب الرحمٰن نے کہا آئین چھ عات کی بنیاد پر تیار ہو کا اور اس میں مکمل علاقائی خود مختاری کی ضانت دینا ہوگی ' انہوں نے انتخابات کو چھ فتات کے سوال پر ریفرندم قرار دیا (۵۴) مد عوای لیگ کے نائب صدر نے اعلان کیا کہ ان کی پارٹی چھ عکات سے ہٹ کر کسی آئین پر رضا مند نہیں ہوگی (۵۵) ، مجیب الرحمٰن نے اپنے موقف کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ آئین کی بنیادیں چھ فکات پر استوار کی جائیں گی (۵۱)، عوامی لیگ کے رہنماؤں کے متعدد بیانات اور تقاریر سے یہ بات شابت ہوتی ہے کہ انتخابات کے بعد عوای لیک نے چھ شکات کے سلسلہ میں غیر لیکدار اور تبدید آمیز رویہ اختیار کیا ۔ اکتوبر ۱۹۷۰ء میں مجیب الرحمٰن نے خود مختاری کا جو پروگرام پیش کیا تھا اس پر عل درآمد کا نتیجہ 'پاکستان کے خاتے کے سوا کچھ نہ تھا (۱۵)۔ غیر ملکی صحافی اور تجزیہ نکار بھی اس نتیجہ پر پہنچ کیا تھے کہ چھ نکات کا مطلب علیحدگی کے سوا لجھ اور نہیں ۔ بھارتی اخبار زیادہ سرگرم تھے ، انہوں نے لکھاکہ مجیب الرحمن پاستان کو توڑ کر آزاد بنکل دیش قائم کرنا چابتا ہے (۵۸)، یعنی پاکستان کو دو لخت كرنا چاہتا ہے (٥٥) و اور يه كه عواى ليك كے چھ فكات پاكستان كو ايك قسم كى کنفیڈریشن میں تبدیل کر دیں گے ۔ ٹائر لندن اس سے پیشتر ہی لکھ چکا تھا کہ مجيب الرحمن ايك ايسا آعين حيار كرنا چاستے بين جو پاكستان كو تور كر بانچ رياستون ے ایک ڈھیلے وہالے وفاق کی شکل وے دے اور جس کے تحت صوبائی حکومتوں کو 'آزادی کی حد تک خود مختاری حاصل ہوگی' (۲۰)۔

اگرچہ اس تام عرصے کے دوران مجیب الرحمٰن بالاصراریہ کہتے رہے کہ وہ متحدہ پاکستان پر یقین رکھتے ہیں لیکن ان کے بعد کے اعترافات کے مطابق حقیقت حال اس کے برعکس تھی ۔ عوامی لیگ کونسل کے اجلاس سے خطلب کرتے ہوئے اندوں نے کہا کہ 1977ء میں ہم نے مسئلے کے حتمی حل کے طور پر چھ شکات کا

جمہوری عمل کو رو کاگیا تو ہم عوام کو ارٹنے کے لیے گلیوں میں لے آئیں کے تا کہ ہم آزاد قوم کے طور پر زندہ رہ سکیں '(۴۲) ۔ ۲۱ ستمبر کو نرائن لنج میں تنقریر كرت بوئ شيخ مجيب الرحمٰن في كها فيه نكات سے پاكستان اور اسلام كو كوئى خطرہ نہیں سید پور (رنگ پور) میں انہوں نے کہا کہ عوای لیگ کے چھ تکات سے پاکستان تباہ نہیں ہو جائے کا ۔ ڈھاکہ میں جلسۂ عام سے خطاب کرتے ہوئے مجیب الرحمن نے کہا میں حیران ہوں کہ مشرقی پاکستان جو آبادی کی اکثریت کا حامل ہے علیحدگی کیوں چاہے گا ؟ اگر وہ (مغربی پاکستان علیحدہ ہونا چاہتا ہے تو ہو جائے) (۲۳)۔ اس سے پیشتر عوامی لیگ کے سیکرٹری جنرل قرالزمان نے مئی ١٩٤٠ء ميں كہاكد پاكستان ايك ايسا وفاق بونا چاہئے جس ميں تام وحد توں كو مكمل خود مختاری حاصل ہو (۴۳)د انہوں نے مزید کہا کہ چھ نکات کا کوئی نکت پاکستان کی وحدت اور سالمیت کے منافی نہیں ہے (۵) اور اور موقع پر قرالزمان فے کہا ومغربی اور مشرقی پاکستان کے رشتے ناقابل شکست ہیں اور عوام کو گراہ کن نعروں پر یقین نہیں کرنا چاہئے ۔ کیونکہ جمہوریت کی منزل صرف چھ فات پر عمل درآمد ہی سے حاصل ہو سکتی ہے "(٣) ۔ انہوں نے مزید کہا کہ چھ شکات کی بنیادوں پر حاصل ہونے والی علاقائی خود مختاری صرف بنگالیوں ہی پر نہیں بلکہ مغربی پاکستان کے عوام پر بھی خوشحالی اور ترقی کے نئے افق واکر دے گی (۴۷) م انہوں نے واضح الفاظ میں تردید کی کہ عوامی لیگ ملک توڑنے کے دریے ہے (۴۸) ، چھ عکات پر سنقید کا جواب دیتے ہوئے قر الزمان نے کہا کہ بنگلہ دیش پاکستان کا اکثریتی صوبہ ہے اس لیے علیحد کی پسندی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا (۴۹)د اس طرح عوامی لیگ کے رہنماؤں نے عوام میں اس تاثر کو فروغ دیا کہ وہ ایک متحدہ پاکستان کے حق میں ہیں ۔ اسی دوران میں مجیب الرحمٰن محکومت کو نہایت ہوشیاری سے یہ یقین ولانے میں کامیاب ہو گئے کہ وہ انتخابی کامیابی کے

اس طرح عوای لیک کے رہماؤں کے عوام میں اس تاثر او ورع دیا کہ وہ ایک متحدہ پاکستان کے حق میں ہیں ۔ اسی دوران میں مجیب الرحمٰن تحکومت کو نہایت ہوشیاری سے یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو گئے کہ وہ انتخابی کامیابی کے بعد چھ فکات پر مفاہمت کرنے کے لیے آماوہ ہوں گئ (،ه)، یحیٰی خان کے ساتھ ملاقاتوں کے دوران مجیب الرحمٰن نے ہمیشہ یہ تاثر دیا کہ چھ فکات حرف آخر نہیں اور ان میں ضروری ترامیم کی جاسکتی ہیں (۱۵) و جی۔ ڈیلیو چوہدری کا بیان بھی بھٹو کی اس دائے کی تائید کرتا ہے ۔ وہ لکھتے ہیں نمیں نے ۵۔ 1979ء میں ہونے والی دیجین ۔ مجیب' اور جمیب ۔ احسن' ملاقاتوں کے مندرجات کا بہ نظر جونے والی دیجین ۔ جوب اور اس فیتج پر پہنچا ہوں کہ مجیب الرحمٰن نے اس امر کی باربا غائر مطالعہ کیا ہے اور اس فیتج پر پہنچا ہوں کہ مجیب الرحمٰن نے اس امر کی باربا

الزام میں ایک سال کے لئے نظر بند کر دیا گیا۔

The Guardian, 29 July 1969

5. The New Statesman London 28 March, 1969

باخبر ذرانع کی مصنف کو فراہم کردہ معلومات

، بد السلام خان نے ١٤ منى كو دھاكد ميں برطانوى ديثى باقى كمشنركى طرف سے وى كئى

الى سيافت ميں محيب كے ساتھ اپنے افتلافات كا اظہار كيا ـ

8. G. W. Choudhar: "The Last Days of United Pskistan-A Personal Account" International Affairs (London), April 1973,

گورنر احسن نے پروفیسر غلام اعظم کو بتایا کہ یحیٰی خال کے ساتھ ان کی خفیہ اشاروں میں ہونیوالی گفتگو بھی مجیب تک پہنچ جاتی تھی ۔ ملاحظہ ہو، انٹرویو پروفیسر غلام اعظم، "اسلامی جمہوریہ" ۲۵ ستمبر، ۱۲ اکتوبر۔ ۱۹۷۷، ص ۔ ۱۹

١٠ ايضاً

ا مصنف نے یحیٰی خال کے ایک قریبی ساتھی کے پاس یہ رپورٹ خود دیکھی ہے۔ مزید ملافظہ ہو ، Tr ، The Guardian, London اکتوبر ۱۹۶۹ء

١١ ايك عيني شابدكي مصنف سے گفتگو

"Pakistan Divided" ملاحظه بنو، مصنف کی تصنیف

١١ ايل ايف او، تفصيلي مطالعه كے لئے ملافطه ہو

Herbert Feldman, The End and Beginning, P 67

ايضا

۱۹ ( دُهاکه) ۵ ایریل ۱۹۵۰

ا زیداے بھٹو۔ ص ۵۷۔

۵ . Holiday ۱۱ ماييل ۱۹۷۰ء

۱۹ ، Holiday ۱۹ ، ۱۹۷۰ ایریل ۱۹۷۰

۱۹۲۰ م ایریل ۱۹۲۰ ۲ ایریل ۱۹۲۰

د - د Feldman ۲۰

۲۲ ایک عینی شاید سے ملاقات

۲۹ ایک عینی شاہد سے ملاقات

25. Mujibur Rahman 6-piont Formula: Our Right to Live. 25 March 1966, p-1

اعلان کیا اور عوام کو صاف راستہ دکھایا ۔ یہ ایک مختلف قسم کا راستہ تھا : جس یر کامزن جو کر بنگالیوں کو پاکستان کی غلامی سے چھٹگارا حاصل کرنا تھا '(۱۱)۔ اسی طرح انہوں نے ڈیوڈ فراسٹ کو ٹیلی ویژن انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ وہ ۱۹۴۸ء سے بنگلہ دیش کی آزادی کے لیے کام کر رہے تھے (۱۲)۔ شیخ مجیب الرحمن نے علیحدگی پسندانہ کردار کا اقرار کرتے ہوئے کہا کہ 'آزادی کی جدوجہد کا آغاز ۱۹۴۸ء میں ہوا ۔ پھریہ جدوجہد کا آغاز ۱۹۵۸ء اور ۱۹۵۰ء کی عوامی تحریکوں میں نو یاتی رہی۔' (۱۲)

۲۳ مارچ ۱۹۷۲ءکو 'بنگلہ دیش آبزرور' کے لیے موسیٰ احد کو انٹرویو دیتے ہوئے مجیب الرحمٰن نے اپنے علیحدگی پسندانہ کردار کو وضاحت سے بیان کیا ۔ اسی طرح دس جنوری ۱۹۷۲ء کو ڈھاکہ میں رمنا ریس کورس میں خطابت کے جوہر دکھاتے ہوئے مجیب الرحمٰن نے کہا 'میں اس آزادی کے لیے گذشتہ پچیس برسوں سے کوشاں رہا ہوں ۔ میرا خواب اب شرمندہ تعبیر ہوا ہے' (۱۳)

پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ سلطان ایم خان نے ایک مضمون میں انکشاف کیا کہ انتخابات کے فوراً بعد ڈھاکہ میں آرسی ڈی کے ایک اجلاس کے وقت ایران اور ترکی کے وزرائے خارجہ نے حکومت کی اجازت سے مجیب الرحمٰن سے ملاقات کی ۔ مجیب الرحمٰن نے اس ملاقات کے دوران میں کہا کہ وہ پاکستان کے وزیراعظم کی بجائے بنگلہ دیش کے بانی بننا زیادہ پسند کریں گے (۱۵)۔

عوامی لیگ کے سیکر شری جنرل تاج الدین نے بھی کلدیپ نیر سے گفتگو

کرتے ہوئے کہا کہ 'چھ نکات تو محض آغاز تھا ، ہماری حقیقی منزل کامل آزادی
تھی' (۱۲) ۔ مجیب الرحمٰن اور تاج الدین سے بہتر چھ نکات کی توجیبہ کون کر سکتا
ہے ۔ ان کے بیانات عوامی لیگ کے عزائم سمجھنے کے لیے کافی شہادت کا درجہ رکھتے ہیں اور ان کے اصل مقاصد کے بارے میں کوئی شبہ باقی نہیں رہنے دیتے ۔

حواشي

1 The Times, 27 March 1969, and The Sunday Times, 6 April, 1969.

2 Wayne Wilcox, The Emergence of Bangladesh, p-15

3 Kuldip Nayvar Distant Neighbours. p-138

.East - West Review وصاك ك الشير كو "مارشل لا جاري ركھنے پر "نقيد" ك

58. The Illustrated Weekly of India, 27 Sept., 1970

59 Commerce (Weekly) Bombay, 3 March, 1971

60. The Times, 15 Jan., 1971.

61. The Bangladesh Observer, 19 Jan., 1974.

 Banglabandhu Speaks; A Collecton of Speeches and Statements of Sheikh Mujibur Rahman, Ministry of Foreign Affairs. Dacca. p-42.

مر. بحواله قطب الدين Mission to Washington ص

٢٠: ملاظه ومضمون سلطان احد خال ، Daily Mustim اسلام آباد - ١٩ جولائي ١٩٨٣ ء

١٣٣: بحواله كلديب نير، ص - ١٣٣

27. Safar A. Akanda, "East Pakistan and Politics of Regionalism" (Ph. D. Thesis, University of Denver), p-23.

28. The Pakistan Observer, 6 Nov., 1950

29. The Morning News, 4 April, 1957.

31. Herbert Feldman, Form crisis to Crisis. p - 183

- Syed Humayun, "Sheikh Mujibur Rahman's 6-Point Formula" (unpublished M.A Thesis, Political Science Department, Karachi University, 1973, p-59.
- 34. The Pakistan Times, 22 Feb. 1971.

35. Z.A Bhutto, The Great Tragedy, p-2.

G.W Choudhury, "Bangladesh – Why it happened?" International Affairs, London, April 1972

ايضأ

38. Muhammad Zafarullah Khan, "The Agony of Pakistan" pp-127-128.

ايضاً ، ص - ١٣٣

40. David Loshak. Pakistan Crisis, p-60.

- 42. International Herald Tribune, Paris, Nov., 1970.
- 43. The Pakistan Observer, 31 oct., 1970.
- 44. The Dawn, 18 May, 1970.

- 46. The Dawn. 21 June 1970.
- 47. Ibid, 28 August, 1970.
- 48. The Pakistan Times, 27 Sept., 1970.
- 49. The Dawn, 3 Nov., 1970
- 50. Z. A. Bhutto op.cit., p-13.
- 51. White Paper, Government of Pakistan, United Pakistan, p-10.
- 52. G. W. Choudhury, The Last Days of United Pakistan, p-92.
- 53. Wayne Wilcox, opcit., p-21
- 54. The Pakistan Observer, 10 Dec., 1970.
- 55. Ibid.
- 56 The Pakistan Times, 20, Dec., 1970.
- 57. Feldman, The End and the Beginning, p-89

باب چمارم

## پہلے عام انتخابات اور ان کے مضمرات

عام انتخابات کی تاریخ کے اعلان کے بعد ملک میں جو سیاسی صورتِ حال سامنے آئی وہ انتہائی بیچیدہ تھی ۔ تقریباً ۲۵ غیر منظم اور علاقائی بنیادوں پر قائم سیاسی جاعتوں نے انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کیا ۔ مغربی پاکستان سے قومی اسمبلی کی ۱۳۸ ۔ نشستوں (خواتین کی نشستوں کے علاوہ) کے لئے ۱۰۰۰ ۔ امیدوار اور مشرقی پاکستان سے ۱۹۲ ۔ نشستوں کے لئے ۱۸۰۰ ۔ امیدوار میدان میں انرے ۔ کم حوصلہ امیدواروں کی دست برداری کے بعد مقابلے کے موجود امیدواروں کی دست برداری کے بعد مقابلے کے موجود امیدواروں کی تعداد ۱۵۷۰ تھی جن کی سیاسی وابستگیاں اس بات کی غاز تھیں کہ ان انتخابات میں کسی واحد سیاسی جاعت کا قومی سطح پر ابھرنا ممکن نہ ہو گا ۔ مختلف سیاسی جاعتوں کی طرف سے ملک کے دونوں حصوں میں نامزد امید واروں کی سیاسی جاعتوں کی طرف سے ملک کے دونوں حصوں میں نامزد امید واروں کی

تفصیل ورج ذیل ہے:

مختلف جاعتوں کے عامرہ امیدواروں کی تعداد سے ظاہر ہے کہ ملک کی دونوں صول سے ولچہی سکھتے والی جاعتوں کی تعداد بہت کم تھی ۔ گویا ملک میں قوی سطح کی پارٹیوں کی تعداد قلیل تھی ۔ دراصل پاکستان میں آئے دن سیاسی عل میں تعطل کے بینچے میں جمہوری اداروں کا بلا انقطاع ارتقاء مکن نہ ہو سکا ۔ مین پخسانی قوی بنیادوں پر استعوار سیاسی جاعتیں فروغ نہ پاسکیں ۔ ١٩٥٠ء میں پاکستان کی دو اہم جاعتوں یعنی پیپلزیارٹی اور عوای لیگ نے خود کو علی اور تیب مغربی اور مشرقی پاکستان تک محدود رکھا ۔ مسلم لیگ تین صوں میں تقسیم ہونے کے بعد اپنی سیاسی طاقت اور معنویت کھو چکی تھی (۱) ۔ جاعت اسلامی اپنی تام تر تنظیمی خویہوں کے با وجود عوامی جاعت نہیں تھی ۔ اس کی سیاسی قوت مغربی پاکستان خویہوں کے با وجود عوامی جاعت نہیں تھی ۔ اس کی سیاسی قوت مغربی پاکستان علی خویہوں کی جاعت تھی اور اس کی مقبولیت صرف صوبہ سرحد اور بلوچستان میں تھی ۔ کے چند منتخب شہروں تک محدود تھی ۔ ولی خاں کی عوامی نیشنل پارٹی بھی ایک علاقائی جاعت تھی اور اس کی مقبولیت صرف صوبہ سرحد اور بلوچستان میں تھی ۔ علاقائی جاعت تھی اور اس کی مقبولیت صرف صوبہ سرحد اور بلوچستان میں تھی ۔ علاقائی جاعت تھی اور اس کی مقبولیت صرف صوبہ سرحد اور بلوچستان میں تھی ۔ علاقائی جاعت تھی اور اس کی مقبولیت صرف صوبہ سرحد اور بلوچستان میں تھی ۔ علاقائی جاعت تھی اور اس کی مقبولیت صرف صوبہ سرحد اور بلوچستان میں تھی ۔ علاقی نے اسلام اور جمعیت علمائے یا کستان دائیں بازو اور نیپ کے دونوں گروپ اور پیپلزیارٹی بائیں بازو کی جاعتیں سمجھی جاتی تھیں ۔ عوامی لیگ ملی جلی پارٹی تھی

جس میں بائیں بازو کے عناصر کے علاوہ امریکہ کے حامی بعض سرمایہ دار بھی شامل تھے۔ انتخابی سرگرمیاں شروع ہوئیں تو ملک کے سیاسی افق پر انتشار اور عدم استحکام کے سائے صاف دکھائی دینے لگے اور مشرقی اور مغربی پاکستان کے اختلافات مزید نمایاں ہو کر سنگین اور نازک صورت اختیار کر گئے (۲)۔

یہاں مختلف سیاسی جاعتوں کی انتخابی مہموں کا شفصیلی جائزہ در کار نہیں ۔ تاہم ضروری ہو گا کہ ملک کی دو بڑی جاعتوں یعنی پیٹیلزپارٹی اور عوامی لیگ کی انتخابی مہمات کا تجزیہ پیش کر دیا جائے ۔

مغربی پاکستان میں سب سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے والی سیاسی جاعت پیدپلزپارٹی تھی ، جس کے سربراہ بھٹو تھے ۔ اس نے اپنی افتخابی مہم سوشلسٹ پروگرام کی بنیاد پر چلائی ۔ درج ذیل چار اصول اس کے منشور کا خلاصہ تھے : اسلام ہمارا دین ہے سوشلزم ہماری معیشت ہے جمہوریت ہماری سیاست ہے طاقت کا سرچشمہ عوام ہیں

پارٹی نے عوام کی بنیادی ضروریات مہیا کرنے کا وعدہ کیا (۲) اور جلد ہی مخنت کشوں ، کسانوں اور پسماندہ طبقوں کی امنگوں کی علامت مجھی جانے لگی ۔ پہیلزپارٹی نے بائیں بازو کی معتدلانہ سیاست اور ولولہ انگیز قیادت کی بدولت دائیں بازو کی معتدلانہ سیاست اور ولولہ انگیز قیادت کی بدولت دائیں بازو کی جاعتوں کو جو پہلے ہی عوام میں مقبول نہ رہی تھیں سیاسی میدان میں پیچھے چھوڑ دیا ۔ پیپلزپارٹی کی کامیابی خصوصاً پنجاب میں اس کی مقبولیت کا باعث بارٹی کے قائد ذوالفقار علی بھٹو کا بھارت ، شمن رویّہ تھا۔ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی مقرروں میں غریب عوام کی اقتصادی زبوں حالی کو خاص طور پر موضوع بنایا اور یوں خود کو پسماندہ طبقوں کے نجات دہندہ کے طور پر پیش کیا ۔ بھٹو نے مارشل لا حکومت کے بارے میں مخالفانہ اندازِ سیاست اختیار کیا ، جس کے نتیج میں وہ ایک جرأت مند سیاسی رہنما کے طور پر ابھرے ۔ بھٹو نے فوجی حکومت کے طاف محاذ آرائی کے آغاز ہی میں اس کی غیر جانبداری کا تاثر ختم کرنے کی کوشش کیا ۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پیپلز پارٹی کے مخالفوں کی مالی اور اخلاقی الداد کی

رہی ہے اور یہ کہ کابینہ کے اراکین اس کاروبار میں شریک ہیں (\*) ۔ بھٹو نے کابینہ کے استعفا کا مطالبہ کیا ۔ جس کے جواب میں یحییٰ خان نے کہا "میری کابینہ کو نہ پھیڑا جائے" (ہ) ۔ دریں اشنا بیٹیلزپارٹی کے بعض ممتاز رہنما جن میں مولاناکوشر نیازی اور مسٹر علی احد تالپور بھی شامل تھے گرفتار کر لئے گئے ۔ ان گرفتاریوں نے جاتی پر تیل ڈالا اور اس کے نتیج میں حکومت کے خلاف بھٹو کی مہم مزید سند و تیز ہو گئی ۔ اس نے کئی مقامات پر تقریر کرتے ہوئے گرفتار شدمان کی عدم رہائی کے نتیج میں سنگین تتائج کی دھمی دی ۱۹۱ ۔ کراچی میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے بھٹو نے کہا کہ اگر ان کے ساتھیوں کو رہا نہ کیا گیا تو پیپلز پارٹی فظاب کرتے ہوئے بھٹو نے کہا کہ اگر ان کے ساتھیوں کو رہا نہ کیا گیا تو پیپلز پارٹی انتخابات کا بائیکاٹ کر دے گی 20) ۔ فوج کے ساتھ بظاہر تصادم کی اس پالیسی کے باوجود فوج کے اہم جرنیلوں مشا جنرل پیرزادہ ، ائیر مارشل رحیم اور جنرل کل حس باوجود فوج کے ساتھ بظاہر تصادم کی اس پالیسی کے وغیرہ کے ساتھ بطام نے ماتھ بھٹو کے قریبی تعلقات میں کوئی تبدیلی نہ آئی(ہ) ، اور دار کیکومت بیں ان کی باقاعدہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا ۔

جب اگست میں مشرقی پاکستان میں سیلاب کی وجہ سے انتخابات کو مؤخر کیا گیا تو بھٹو نے کہا کہ انتخابات کو دو بڑی طاقتوں یعنی امریکہ اور روس کے ایماء پر ملتوی کیا گیا ہے ۔ کیونکہ یہ طاقتیں چاہتی ہیں کہ نمائندہ حکومت کے قیام سے پہلے پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو جائے ۔ بھٹو نے یہ الزام بھی عائد کیا کہ یحیٰی حکومت مختلف بہانوں سے دائیں بازو کو اپنی پوزیشن بہتر بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت دینا چاہتی ہے (۱۹)۔ تا ہم ان بیانات کو زیادہ قابل اعتناء نہ سمجھا گیا ۔

ا پنی انتخابی مہم کے دوران میں بھٹو نے بنکالیوں کے مسائل کا ذکر کیا ، نہ مشرقی پاکستان سے سیاسی روابط استوار کرنا ضروری سمجھا ۔ وہ مشرقی پاکستان میں عدم دلچیسی کا کوئی معقول جواز بھی پیش نہ کر سکے ۔ بھٹو نے صرف ایک بار اس وقت مشرقی پاکستان میں سیاسی کام کے آغاز کی کوشش کی، جب یحلی خال کے مارشل لا سے کچھ عرصہ پہلے ان کے اور بھاشانی کے درمیان سوشلزم کے قیام کے مارشل لا سے کچھ عرصہ پہلے ان کے اور بھاشانی کے درمیان سوشلزم کے قیام کے لیے مشترکہ مساعی کرنے کا معاہدہ ہوا تھا ۔ مگر یہ معاہدہ فریقین کی عدم دلچسپی کا شکار ہو کر رہ گیا ۔ چنانچہ مجموعی طور پر بھٹو کی پالیسی دونوں صوبوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کا باعث بنی ۔

بخیب الرحمٰن نے اپنی انتخابی مہم کو چھ بخات، اقتصادی عدم مساوات اور بنکالیوں کے مسائل کی بنیادوں پر استوار کیا ۔ ایک منظم اور طویل سیاسی تاریخ کی حامل سیاسی جاعت کے سربراہ کی حیثیت سے انہیں اپنے مخالفوں پر کئی اعتبار سے سبقت حاصل تھی ۔ انہیں طلباء ، و کلاء ، کارکنوں اور بنکال کے منتخب دانشوروں سبقت حاصل تھی ۔ انہیں طلباء ، و کلاء ، کارکنوں اور بنکال کے منتخب دانشوروں (۱) کی حایت بھی حاصل تھی ۔ دوسری سیاسی جاعتیں یا تو غیر منظم تھیں ۔ یا ان میں پیش قدمی اور ٹھوس سیاسی بنیاد مفقود تھی ۔ مجیب الرحمٰن کئی دفعہ جیل میں پیش قدمی اور ٹھوس سیاسی بنیاد مفقود تھی ۔ میسائل کے حل کے لیے آواز باند بھی جاچکے تھے ۔ وہ ایک مدت سے بنگال کے مسائل کے حل کے لیے آواز باند کر رہے تھے ۔ وہ ایک مدت سے بنگال کے مسائل کے حل کے لیے آواز باند کر رہے تھے ۔ چنانچہ اس امر کے باوجود کہ بھاشانی علیحدگی پسند نیروں (۱) میں میب بھی بالرحمٰن سے دو ہاتھ آگے تھے (۱) ۔ مشرقی پاکستان کا واحد ترجمان مجیب بی

عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان میں اپنے سیاسی مخالفین کے کئی جلسوں میں کربڑکی ۔ ۱۸ جنوری ۱۹۷۰ء کو عوامی لیگ کے کارکنوں نے جاعت اسلامی کے جلسہ عام کو اکھاڑنے کے لیے ہنگامہ برپا کردیا ۔ جس کے تتیجہ میں ایک شخص کو ہلاک اور تقریباً چار سو زخمی ہوگئے ۔ مظاہرین نے اگلے روز بھی ایک شخص کو ہلاک کر دیا ۔ اسی طرح ڈھاکہ اور ٹراٹن گنج میں پاکستان جمہوری پارٹی کے جلسوں میں گڑبڑکی گئی ۔ نظامِ اسلام پارٹی کے مولانا فرید احمد کو زدوکوب کیا گیا ۔ حکومت کی طرف سے غیر جانبداری کے دعوے نے عوامی لیگ کے کارکنوں کو اپنے سیاسی مخالفوں کے خلاف ہر حربہ آزمانے کی گھلی اجازت دے دی ۔ چنانچہ مشرقی پاکستان میں انتخابات نہ تو آزادانہ تھے اور نہ ہی غیر جانبداراندہ ، ۔

پاکستان میں انتخابات نہ تو آزادانہ تھے اور نہ ہی غیر جانبداراند ۱۲ الله اظہار میں باکستانیوں کے خلاف شفرت کا گھلم گھلا اظہار کرتے جو کہ ان کے الفاظ میں بنگالیوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے ذمہ دار کھے ہوئے ہوئے والی زیادتی کے ذمہ دار کھے ۱۹۵۰ – مجیب الرحمٰن نے بعض بنگالی پروفیسروں کے فراہم شدہ اعداد وشھار کو اپنی شقریروں میں نہایت مہارت سے استعمال کیا ۔ اپنی خطیبانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے انہوں نے خود کو مشرقی پاکستان کے واحد مسیحا کے طور پر پیش کیا ۔ یہاں تک کہ ریڈیواور ٹیلی ویژن پر بھی ان کی تقریریں تعصب کی پیش کیا ۔ یہاں تک کہ ریڈیواور ٹیلی ویژن پر بھی ان کی تقریریں تعصب کی عکاس تھیں۔ مجیب الرحمٰن نے اپنے ایک خطاب میں مغربی اور مشرقی پاکستان میں عکاس تھیں۔ مجیب الرحمٰن نے اپنے ایک خطاب میں مغربی اور مشرقی پاکستان میں حونے اور خوردنی تیل کی قیمتوں کا موازنہ کرتے ہوئے کہا کہ مغربی پاکستان میں حونے اور خوردنی تیل کی قیمتوں کا موازنہ کرتے ہوئے کہا کہ مغربی پاکستان میں

خوردنی تیل اڑھائی روپے سیر بک رہا ہے ، جبکہ مشرقی پاکستان میں اس کی قیمت چار روپے فی سیر ہے ۔ تاہم بعد میں تحقیق سے خابت ہوا کہ اس روز مغربی پاکستان کی مارکیٹ میں خوردنی تیل کا تھوک بھاؤ چار روپے فی سیر تھا ۔ اسی طرح انہوں فے کہا کہ مغربی پاکستان میں سونے کا بھاؤ ایک سو چالیس روپے فی تولہ ہے ۔ مگر یہ بیان درست نہ تھا ۔ جس روز مجیب الرحمٰن کی یہ تقریر اخبارات میں شائع ہوئی اس روز مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان میں سونے کا بھاؤ علی الترتیب ۱۲۵ اور ۱۲۹ روپے تھارہ ای ۔ مجیب الرحمٰن اینی آتش بیانی کے زور پر مشرقی پاکستان کے عوام کو یہ یقین دلانے میں کاسیاب ہوگئے کہ وہ ماضی میں استحصال کا شکار رہے ہیں اور اب ان کے لیے اپنی اکثریت کی طاقت سے فائدہ اٹھانے کا آخری موقع ہے ۔ عوای لیگ کے کارکنوں نے صوبہ بھر کے دیہات میں پھیل کر مغربی موقع ہے ۔ عوای لیگ کے کارکنوں نے صوبہ بھر کے دیہات میں پھیل کر مغربی ایستان کے مظالم کی مبالغہ آمیز داستانیں گھر گھر پہنچا دیں ۔ سڑکوں کے کناروں پر ایسے پوسٹر آویزاں کیے گئے جن میں ملک کے دونوں حصوں میں اشیائے ضرورت کی قیمتوں کا موازنہ کیا گیا تھالہ () ۔ مقامی پریس نے نفرت کی اس مہم میں مجیب الرحمن کا بھر پور ساتھ دیا اور عوام کے جذبات کو دیوائگی کی حد تک لے جانے میں ارکان کی بھر پور مدد کی ۔

جیب الرحمن کی انتخابی متفاریر کے تجربے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا تہدید آمیز رویہ لے سبب نہیں تھا ۔ کئی موقعوں پر انہوں نے عوامی تحریک چلانے کی اپیل کی ۔ کیونکہ ان کے خیال میں ''اس امر کا امکان موجود تھا کہ عوامی لیگ کے مطالبات انتخابات کے قریب آگر مجیب مطالبات انتخابات کے قریب آگر مجیب الرحمٰن اپنا توازن قائم نہ رکھ سکے اور اپنے پیروکاروں کے لیے پناہ جوش و جنبہ اور پر بچوم جلسوں میں عوام کے دیوانہ وار نعروں کے سحر میں گرفتار ہو کر اپنی گفتار پر قابو کھوتے چلے گئے ہوا، ۱۱ مارچ ۱۹۵۰ء کو بحیب الرحمٰن نے جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے نوابزادہ نصراللہ خاں، مولانا مودودی اور قیوم خال کو لاکارتے ہوئے ان سے سوال کیا کہ وہ اپنے آقاؤں کے ذریعے لوٹی ہوئی بنگال کی دولت کب جوئے ان سے سوال کیا کہ وہ اپنی مقدس سر زمین کو سیاسی میر جعفروں اور جونکوں خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور اپنی مقدس سر زمین کو سیاسی میر جعفروں اور جونکوں کے بیاک کردیں۔ ۲۰ مارچ ۱۹۵۰ کو عوامی لیگ کے سیکریٹری جنرل تاج الدین

نے ڈھاکہ میں ایک تقریر کے دوران میں کہا کہ "ان تام برسوں میں ڈاکو اور البرے بنگالیوں کے خون اورگوشت پر پلتے رہے ہیں" ایک روز بعد انہوں نے مزید کہا کہ "مغربی پاکستان کے ایک استحصالی طبقے نے ۲۲ سال تک مشرقی پاکستان کا اخون چوسا ہے ۔ پاکستان کی تاریخ سازش اور مسلسل استحصال کی تاریخ ہے "(۲۶) مجیب الرحمٰن کی بڑھتی ہوئی سیاسی قوت کو دیکھ کر مشرقی پاکستان کی استظامیہ اور محبیب الرحمٰن کی بڑھتی ہوئی سیاسی قوت کو دیکھ کر مشرقی پاکستان کی استظامیہ اور مکومت نے ان کی چاپلوسی شروع کردی ۔ انہیں تام سرکاری تقریبات میں معول کیا جاتا ، جہاں انہیں غیر معمولی اہمیت دی جاتی ۔ بعض اوقات یوں محسوس ہوتا کہ وہ پاکستان کے آئدہ وزیر اعظم ہیں ۔ چنانچہ صنعت کاروں، تاجروں اور اعلی افسروں نے ان سے بھر پور تعاون کیا اور انہیں" سرمایہ داروں اور بنکوں سے بڑے افسروں نے ان سے بھر پور تعاون کیا اور انہیں" سرمایہ داروں اور بنکوں سے بڑے بیمانے پر مادی امداد اور رقوم ملنا شروع ہوگئیں" دیم

دریں اثناء مجیب الرحمٰن نے بھارتی حکومت سے اپنا رابطہ بدستور قائم رکھا جو بین الاقوای سطح پر مجیب الرحمٰن کو نمایاں طور پر پیش کر رہی تھی ۔ اور اس کی مدد سے انہوں نے عوامی لیگ کے رضا کاروں کے مسلح دستے تر تیب دیئے ۔ ان رضا کاروں کی تربیت فوجی انداز میں کی گئی اور انہیں بھارتی بتھیار اور اسلی فراہم کیا گیالا ہ ، عوامی لیگ کے نڈر رضاکاروں نے صوبے میں دہشت گردی کی ان فضا پیدا کرکے علی طور پر اپنی حکومت قائم کر لی تھی ۔ عوامی لیگ کی ان مرکرمیوں کے بارے میں صوبائی انتظامیہ کے بے نیازانہ رویے سے عوام میں یہ تاثر فروغ پاکیا کہ مجھوتہ ہوچکا ہے ۔ ہندو سرمائے پر پلنے والی عوامی لیگ کے تاثر نووغ پاکیا کہ مجھوتہ ہوچکا ہے ۔ ہندو سرمائے پر پلنے والی عوامی لیگ کے بتھیار بند کارکن آئے دن جلوسوں اور ہوتالوں کے ذریعے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے اگر کوئی ان سے تعاون نہ کرتا تو آسے خوفزدہ کیا جاتا بلکہ مار پیٹ سے بھی گریز نہ کیا جاتا ۔ نام نہاد رضاکار مشرقی پاکستان کی سیاسی زندگی پر اس طرح قابض گریز نہ کیا جاتا ۔ نام نہاد رضاکار مشرقی پاکستان کی سیاسی زندگی پر اس طرح قابض میں ہوگئے ، کہ تام سیاسی سرگرمیاں ان کے زیر اہتمام پلتی تھیں ۔

ووشروں کو ہراساں کرنے کے لیے ان رضاکاروں نے کئی مقامات پر اپنے مخالفین کے دفتروں کو تباہ کردیا ۔ دیگر جاعتوں کے جلسوں کو اکھاڑنا اور ان کے رہنماؤں پر جلے عوامی لیگ کے کارکنوں کا آئے دن کا معمول تھا ۔ قومی سطح کے تنظریباً تمام رہنماؤں مثلاً نورالامین، عبدالسلام ، محمود علی، پروفیسر غلام اعظم وغیرہ

، ان کا ذمه دار تھا جو بالآخر متحدہ پاکستان کے خاتمے پر منتج ہوا ۔

جوں جوں انتخابات کی تاریخ قریب آتی گئی ہر تالوں اور جلوسوں کے ذریعے موامی لیگ کی طاقت اور مقبولیت کے مظاہروں میں اضافہ ہوتا چلا گیا ۔ ان وظاہروں کا بہ نظرِ غائر تجزیہ ضروری ہے ۔ مشرقی پاکستان میں ۸۵ فیصد آبادی دیبی علاقوں میں رہتی تھی ۔ جہاں زندگی کے شب و روز ، مظاہروں سے زیادہ متاثر بہیں ہوتے ۔ مزید برآں یہ لوگ عام طور پر غیر تعلیم یافتہ اور مذہبی رجحانات کے مامل تھے ۔ پاکستان سے ان کی محبت شک و شبہ سے بالا تھی ۔ یہ لوگ ہندوؤں سے شدید نفرت کرتے تھے ۔ کیونکہ وہ صدیوں سے ان کے استحصال کاشکار تھے ۔ شہری آبادی طلباء ، سرکاری ملازموں ، وکلاء ، تاجروں ، سیاستدانوں، سیاسی کارکنوں اور محنت کشوں پر مشتمل تھی اور یہ تام طبقات سیاسی طور پر خاصے متحرک تھے ۔ نظریاتی اعتبار سے شہری آبادی کئی گروہوں میں منقسم تھی ۔ جن میں جمہوریت پسند ، کیمونسٹ، آزاد خیال ، سوشلسٹ اور اسلام پسند سبھی شامل تھے \_ کیمونسٹوں کے دوگروپ تھے ، ایک چین نواز اوردوسرا روس نواز ، یہ دونوں گروپ عوامی لیگ کے اندر اور باہر سیاسی طور پر نہایت فعال تھے ۔ مگر ان میں آپس میں رسہ کشی جاری رہتی تھی ۔ عوامی لیگ کو ابتداء میں اسلام دوست اور جمہوری عناصر کے سواتام سیاسی گروپوں کی ہمدردی حاصل تھی ۔ مكر جوں جوں جيب الرحمٰن كے عزائم واضح ،وتے كتے ان كى حايت ميں كمى آتى کئی ۔ آخر کار عوامی لیگ کی قیادت پر انتہا پسندوں کا قبضہ ہوگیا ۔ جو روس یا بمارت کے اشاروں پر چلتے تھے ۔ عوامی لیگ اپنے رضاکاروں کی بدولت صوب کے افق پر ایک غالب سیاسی قوت بن کر مکمل طور پر چھا چکی تھی ۔ آتشیں ہتھیاروں سے مسلح ان رضاکاروں نے لوگوں کو عوامی لیگ میں شمولیت پر مجبور كرنے كے ليے خوف و وہشت كا ہر حربہ روا ركھا(٢٨) \_ پروگرام كے مطابق التخابات كا انعقاد اكتوبر ١٩٤٠ء مين بوناتها - مكر ستمبر مين مشرقي ياكستان خوفناك سیلابوں کی زد میں مھیا ۔ جس کے نتیج میں لاکھوں لوگ بے گھر ہوگئے اور مواصلات کا نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا ۔ مجیب الرحمٰن نے اس آفتِ سماوی کو بھی مغربی پاکستان اور مرکزی حکومت کے خلاف اشتعال پھیلانے کے لیے استعمال كيا \_ ان كامؤقف يه تهاكه اگر مغربي پاكستان مين ترييلا اور منكلا جيبي برا برا

نے عوامی لیگ کے کارکنوں کے رویے کے خلاف احتجاج کیا (۴۰) ۔ بلاشبہ عوامی لیگ کے رضا کاروں نے اپنی جاعت کی کامیابی میں اہم کر دار اواکیا ۔ آثار بتاتے تھے کہ مجیب الرحمٰن حکومت اور دوسری سیاسی جاعتوں سے پنجہ کشی کے لیے بالکل تیار ہیں۔ یہ تھے وہ حالات جن میں عام انتخابات عمل میں آئے ۔

دوسری طرف یحیی خان کے دل میں مجیب الرحمٰن کے لیے شروع ہی سے زم کوشہ موجود تھا ۔ یحیٰی خان نے مجیب الرحمٰن کے تشدد آمیز رویے اور ملک دشمن سرگرمیوں سے نہ صرف چشم پوشی کی بلکہ ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کئی موقعوں پر عوامی لیک کے غیر معقول مطالبات کو بھی پذیرائی بخشی ۔ عوامی لیگ چھ نکات کی جو توجیهه کر رہی تھی وہ صریحاً لیکل فریم آرڈر کی روح کے خلاف تھی مگر یحیٰی خان نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا ۔ آئین سازی کی اہمیت اور پیچیدگیوں کے بیش نظر ضروری تھا کہ لیکل فریم آرڈر میں آئین کی منظوری کے لیے ٦٠ فیصد لازی اکثریت کی تصریح کردی جاتی ۔ اگرایسا ہو جاتا تو قوم ١٩٤١ء کے آئینی بحران سے چکے جاتی ۔ یحیٰی خان کابینہ کے رکن جی ڈیلیو چودھری کے مطابق کا بینہ میں پیش کیے گئے لیکل فریم آرڈر کے مودہ میں یہ شق موجود تھی مگر یحییٰ خان نے شاطرانہ جوڑ توڑ کے ذریعے عین موقع پر اسے آرڈر سے خارج کر دیا ۔ چنانچہ اس اہم قومی مسئلے پر بھی یحیٰی خان نے مجیب الرحمٰن كي خوابشات كے آگے سر تسليم خم كرديا(٢٥) - اسى طرح بعض حلقوں كي طرف سے لیکل فریم آرڈر میں صوبائی خود مختاری کی حدود متعین کرنے کا مطالبہ کیا کیا ۔ حکومت اس مطالبہ کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کرچکی تھی ۔ مگر یحیٰی خان گورنر احسن کی معرفت موصول ہونے والی مجیب الرحمٰن کی دھکیوں کے سامنے سرنگوں ہو گئے اور اس اہم مطالبہ پر عمل نہ ہو سکالہ ، ۔ صرف یہی نہیں یحیٰی خان نے خود مجیب الرحمن کی اپنے کسی قریبی ساتھی کے ساتھ وہ ٹیپ شدہ گفتگو سنی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ "میرا مقصد بنکلہ دیش کا قیام ہے اور میں الیکشن کے بعد لیکل فریم آرڈر کی دھجیاں بکھیردوں کا ۴۵٬۰۵ ۔اس گفتگو میں عوامی لیگ کو غیر ملکی ذرائع سے ملنے والی لداد کا ذکر بھی کیا گیا تھا ۔ مگر یحیٰی خان کے کان پر جوں تک نہ رینکی اور انہوں نے مجیب الرحمٰن کے ساتھ دوستانہ مراسم اور خفیہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھا ۔ یحییٰ خان کا رویہ بڑی حد تک مارچ میں پیدا ہونے والے اس

دیم بن سکتے ہیں تو مشرقی پاکستان میں سیلاب پر قابو پانے کے استظامات کیوں نہیں کیے جا سکتے (۱۹) ۔ سیلاب اور اس کی تباہ کاریاں مشرقی پاکستانیوں کے لیے ایک سنگین مسئلے کی حیثیت رکھتی تھیں اور مرکزی حکومت بھی اس مسئلے کو حل نہ کرنے کی ذمہ داد تھی ۔ لہذا اس مسئلہ پر مجیب الرحمٰن کے مؤقف نے لوگوں کے دل جیت لیے اور مشرقی پاکستان کے لوگ انہیں اپنا مسیحا سمجھنے لگے ۔ اس سلسلے میں حکومت کی راہ میں بھی گئی مشکلات حائل تھیں ۔ جو عوام کو بتائی نہ گئیں ۔ بختلف منصوبوں کے لیے مالی لداد امربکہ یا اس کے حلیف ممالک بین الاقوامی اداروں کے ذریعے فراہم کرتے تھے، اور طے شدہ منصوبے کے تحت بین الاقوامی اداروں کے ذریعے فراہم کرتے تھے، اور طے شدہ منصوبے کے تحت یہ ممالک اپنی امداد کا بیشتر حصہ مغربی پاکستان کے لیے مخصوص کر دیتے ۔ دراصل یہ ممالک دوغلی پالیسی پر عمل پیرا تھے ۔ اگرچہ ان ممالک نے سیلابوں کی روک تھام کے لیے مجیب کو امداد دینے کا غیر سرکاری طور پر وحدہ کر رکھا تھا مگر جب بھی حکومت پاکستان نے اس امداد کا سرکاری سطح پر مطالبہ کیا، سیلابوں کی روک تھام کے منصوبے کو ناقابلِ عمل قرار دیتے ہوئے اس امداد سے افکار کر دیا گیا ۔ اس بات کے منصوبے کو ناقابلِ عمل قرار دیتے ہوئے اس امداد سے افکار کر دیا گیا ۔ اس بات نے مجیب کو ایک مستقل سیاسی ہتھیار فراہم کردیا جس سے وہ بین الصوبائی نفرت نے مجیب کو ایک مستقل سیاسی ہتھیار فراہم کردیا جس سے وہ بین الصوبائی نفرت نے مجیب کو ایک مستقل سیاسی ہتھیار فراہم کردیا جس سے وہ بین الصوبائی نفرت کو بھڑکاتے رہے ۔

نومبر ۱۹۷۰ء کے وسط میں ساحلی علاقوں میں شدید طوفان کی تباہ کاریوں کے نتیجہ میں حالات مزید خراب ہوگئے ۔ اس کو اس دور کی سب سے بڑی قدرتی آفت قرار دیا گیا ۔ مجیب الرحمٰن نے متاشرہ علاقوں کے دورے کے دوران مرکزی حکومت کے خلاف نہایت تندو تیز تقاریر کیں ۔ انہوں نے الزام لگایا کہ حکومت نے متاشرین کی امداد کے لیے موصول ہونے والی کروڑوں روپے کی بیرونی امداد خرد برد کرلی ہے 80) ۔ انہوں نے اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے بٹکالی عوام کے جذبات کو خوب بحوگایا ۔ اور حکومت کو مجرمانہ غفلت کا مرتکب قرار دیا ۔ برقسمتی سے حکومت کی پراپیگنڈہ مشینری ان الزامات کا جواب پیش کرنے میں بدقسمتی سے حکومت کی پراپیگنڈہ مشینری ان الزامات کا جواب پیش کرنے میں بری طرح ناکام رہی ۔ چنانچہ تاریخ کے اس نازک موڑ پر دونوں صوبوں کے بری طرح ناکام رہی ۔ چنانچہ تاریخ کے اس نازک موڑ پر دونوں صوبوں کے درمیان شفسیاتی خلیج اتنی وسیع ہوگئی کہ اسے پاٹنا شقریباً نامکن ہوگیا (۳) ۔ درمیان شفسیاتی خلیج اتنی وسیع ہوگئی کہ اسے پاٹنا شقریباً نامکن ہوگیا (۳) ۔ ڈیوڈلوشاک کے بقول'اس سانحے اور تباہی کو بھی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا اور سیاستدانوں کو مغربی پاکستان پر الزامات لگانے کا بہانہ مل گیا"(۳۲) ۔

بکالی قوم پرستوں نے افواہیں پھیلانے اور ہلاک شدگان کی تعداد کو بڑھا پڑھا کر پیش کرنے میں کمال مستعدی سے کام لیا ۔ بٹکالیوں کا طرز عمل جہاں مغربی پکشان کے خلاف شفرت میں اضافے کا باعث بنا وہاں اس سے بٹکالی اہلکاروں کی ہدعنوانی اور ہیرا پھیری (۱۳۷) سے توجہ بٹنانے کاکام بھی لیا گیا ۔ نراد چودھری کے بقول ''ایسا محسوس ہوتا تھا کہ بٹکالی سیلاب کی تباہ کاریوں سے فکر مند ہونے کی بھول ''ایسا محسوس ہوتا تھا کہ بٹکالی سیلاب کی تباہ کاریوں سے فکر مند ہونے کی جائے اسے مرکزی حکومت کے خلاف اپنے مجروح جذبات کے اظہار کے لیے استعمال کرنے کے دریے ہوں ۔ یہ امر طے ہے کہ عوامی لیگ نے سیلاب زدکان کی مدد کے سلسلے میں مرکزی حکومت پر غفلت کے الزام کو انتخابی پلیٹ فارم کی مدد کے سلسلے میں مرکزی حکومت پر غفلت کے الزام کو انتخابی پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کیا اور یہ الزام بڑی حد تک اس کی کامیابی کا باعث بھی بنا ۔ میرے لیے یہ تصور ہی خوفناک ہے کہ اس طرح کی آفات کو سیاسی مسئلے کے طور پر استعال کیا جائے " (۱۳۶۰)۔

طوفان کی غیر معمولی تباہ کاریوں کے متاثرین کی بحالی میں مصروف ہونے کے پیش منظ بعض سیاسی جاعتوں نے عام انتخابات کے التواء کا مطالبہ کیا ۔ یہ مطالبہ اپنی جگہ معقولیت پر مبنی تھا، مگر مجیب الرحمٰن نے جوکہ بہر صورت اس موقع سے فائدہ اٹھانے پر تلک بیٹھے تھے ، انتخابات کے التواء کی مخالفت کی ۔ انہوں نے املان کیا کہ "عوام بہر صورت اقتدار حاصل کرکے رہیں گے ۔ خواہ الیکشن کے ذریعے یا اگر الیکشن نہ ہوئے تو اپنی قوت کے بل ہوتے پر ۔ اگر انتخابات کا راستہ روکا گیا تو بذکلہ دیش کے عوام دس لاکھ مرنے والوں کی خاطر مزید دس لاکھ جانوں کی قربانی دینے بھی درینے نہیں کریں گے تاکہ وہ آزاد شہریوں کی حیثیت سے زندہ رہ سکیں اور بشکلہ دیش خود آپنے مقدر کا مالک ہودہ) ۔

اس دور میں مجیب الرحمٰن کی تام تقادیر کا لبجہ اسی طرح و همکی آمیزرہا ان کے انداز بیان سے ظاہر ہوتا تھا کہ جیسے وہ ایک آزاد ملک کے سیاسی رہنما ہونے کی بجائے آزادی کی جنگ میں مصروف ہوں ۔ یہ اشتعال انگیز رویہ کسی طور بھی جمہوری عمل کو جاری رکھنے میں معاون نہ تھا ۔

مارشل لاحکومت نے مجیب الر حمن کی دھکیوں کا نوٹس لینے کی بجائے ان کے مطالبات کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ۔ حکومت کا یہ رویہ اس امر کا غاز تھا کہ مجیب الرحمٰن اور یحیٰی خان کے درمیان کوئی ساز باز ہوچکی ہے ۔ اس صورتِ حال نے

نہ صرف فوجی حکومت کی کمزوریوں کو واضح کر دیا بلکہ بالواسطہ احتجاجی سیاست کی حوصلہ افزائی کی ۔ یحیی خان کی اس پالیسی پر پیپلزپارٹی کی قیادت نے بھی سخت اعتراض کیا ۔ بھٹو سے یحیٰی خان کی دوستی کا آغاز انتخابات کے بعد ہوا، جب یحیٰی خان مجیب الرحمٰن سے مکمل طور پر مایوس ہو چکے تھے ۔

مجيب الرحمٰن مختلف مواقع پر اپنے عليمدگي پسندانه عزائم كالمسلسل اظهار كرتے رہے ۔ ڈھاکہ میں ایک پریس کانفرس میں انہوں نے طوفان کے بارے میں حکومت کے سفاکانہ روئے پر شدید احتجاج کیا ۔ اس پریس کانفرس میں ایک غیر ملکی نامه فکار نے مجیب الرحمٰن سے سوال کیا ۔ "آیا وہ علیحدگی کے خواہاں ہیں؟" مجيب الرحمن كاجواب تها -" نهين ابهي نهين "١٥٥) - وسمبر مين مجيب الرحمن نے مانکل تکاسن کو ایک ٹیلی ویژن انٹرویو دیا جس کا عنوان تھا: "مشرقی پاکستان كا ايك عليحد كي يسند سياسي راجنما" اس مين اس في كما" في الحال مين ايك عليحده ملک کے قیام کا مطالبہ نہیں کر رہا تا ہم اس کا سارا دارومدار انتخابات کے نتیج میں سامنے آنیوالے عوامی فیصلے پر ہوگا"(۲) ۔ ۱۹۶۰ء کے انتخابات کا سب سے تشویشناک پہلویہ تھا کہ یہ انتخابات علاقائیت کے نعروں سے گونجتی ہوئی سیاسی فضا سیں منعقد ہوئے تھے ، جس میں کوئی قوی قیادت یا قومی سیاسی پارٹی موجود ہی نه تھی ۔ یه صورت حال گذشته دو عشروں کی سیاست کا منطقی نتیجه تھی ۔ آزادی کے چوبیس سال گزرنے کے باوجود پاکستانی قوم ایک متحدہ قوم کے اوصاف سے تقريباً عادي تھي ۔ اس صورت حال کي ذمه داري کئي عوامل پر عائد جوتی ہے ۔ كسى بحى قوم ميں مشتركه مفاد كا احساس جمبورى نظام ميں قوى قيادت يا قوى جاعتوں کے بغیر پیدا نہیں کیا جا سکتا ۔ بد قسمتی سے پاکستان میں یہ دونوں عوامل مفقود تھے۔ دوسری طرف اقتدار کے قوی ڈھانچے اور اقتصادی ترقی میں تام علاقول کی مناسب شمولیت کا استظام بھی مکن نہ ہوسکا ۔ اگر پاکستان میں جمہوریت کو بنینے کا موقع دیا جاتا تو اس امر کی توقع کی جاسکتی تھی کہ ملکی امور میں احساس شمولیت کے نتیج میں ایک قوی مقط نظر ابحر کر سامنے آتا مگر ایسانہ ہوسکا ، اور الیکشن کے قریب آنے پر یہ خامی اور زیادہ غلیاں ہوگئی ۔ علاقہ پرستی کا رجحان بعض سیاسی پارٹیوں کے وساتیر میں بھی راہ پانے لگا ۔ معاملے کا افسوس ناک ترین پہلویہ تھاکہ بیشتر سیاسی جاعتوں نے ملک کے دونوں حصوں میں اپنے

امید واد نامزد کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی ۔ عوامی لیگ نے مغربی پاکستان میں صرف آٹھ امید واد نامزد کیے ۔ جبکہ مشرقی پاکستان میں پیپلز پادٹی کا کوئی امیدواد نہ تھا ۔ اسی طرح ملک کی دونوں بڑی پارٹیوں نے علاقاعیت کے فروغ میں اہم کرداد اداکیا ۔ انتخابات میں حصہ لینے والی چوبیس جاعتوں میں مسلم لیگ، جاعت اسلامی ، پاکستان جمہوری پارٹی اورچند دوسری جاعتوں نے ملک کے دونوں موں میں اپنے امید واد کھڑے کیے ۔ یہ جاعتیں سیاسی میدان میں اپنے طویل ماضی کے باوجود عوامی مقبولیت سے بڑی حد تک محروم ہو چکی تھیں ۔ انتخابات مانشی کے باوجود عوامی مقبولیت سے بڑی حد تک محروم ہو چکی تھیں ۔ انتخابات کے متابع کے مطابق کامیابی کا سہرا عوامی لیگ اور پیپلزپارٹی کے سررہا ۔ ان جاعتوں کی حاصل کردہ نشستوں کی شفصیل درج ذیل ہے :۔

اسمبلی کی کل نشستیں: ۱۳۰۰ (خواتین کی نشستوں کے بغیر) عوامی لیگ: ۱۶۲ میں سے ۱۶۰ (مغربی سے ۱۹۰ میں سے ۱۹۰ (مغربی پاکستان میں) پاکستان میں سے ۱۸ (مغربی پاکستان میں )

انتخابی سائج کا قابل غور پہلویہ تھا کہ عوامی لیگ کو ملک کے مجموعی رجسٹرڈ ووٹوں میں سے سقریباً ۲۷ء فیصد ووٹ حاصل ہوئے ۔ مشرقی پاکستان میں اس کے حاصل شدہ ہوٹوں کی شرح مجموعی ووٹوں کا ۲۲ فیصد تھی ۔ دوسرے لفظوں میں عوامی لیگ اپنی تام سر جذباتی ابیبلوں ، بوگس جعلی ووٹوں اور بھاری اخراجات کے باوجود مجموعی رجسٹرڈ ووٹوں کا نصف بھی حاصل نہ کر سکی ۔ الیکشن کے سائج سے یہ بات بھی ظاہر ہوئی کہ مشرقی پاکستان میں مجموعی رجسٹرڈ ووٹروں میں سے صرف کا فیصد نے اپنا حق رائے دہندگی استعمال کیا ۔ جبکہ ہندو آبادی نے سو فیصد ووٹ ڈالے یہ لیک ایسا واقعہ تھا جس کی نظیر نہ تھی ۔ کئی عینی شاہدوں نے مصنف کو بتایا کہ ہندوؤں نے انتخابات میں غیر معمولی دلچسپی کا مظاہرہ کیا اور عوامی لیگ کی انتخابی مہم میں پیش پیش رہے ۔ ماضی میں ہندوؤں نے کبھی بھی اشتے لیگ کی انتخابی مہم میں پیش پیش رہے ۔ ماضی میں ہندوؤں نے کبھی بھی اشتے وسیع پیمانے پر اور استی شظیم کے ساتھ انتخابات میں حصہ نہیں لیا ۔

انتخابات کے نتائج کا مزید تجزیہ خلافِ قیاس صورتِ حال کی عکاسی کرتا ہے ۔ الیکشن کمیشن کے اعلان کے مطابق مجموعی ووٹروں کے ۵۷فیصد نے اپنیا حق رائے دہندگی عوامی لیگ کے حق میں استعمال کیا ۔ اس طرح عوامی لیگ کو

## حاصل شدہ ووٹوں کی تعداد اور ڈالے جانے والے کل ووٹوں سے اس کا فیصد تتاسب

| <br>1     | ira     | نځ).      | شرقى پاستان پنجاب | ياستان      |                    |
|-----------|---------|-----------|-------------------|-------------|--------------------|
| <br>1,14. | 41757   | ٨٠٠٧      | 11, 117, 919      | ATA,117,71  | عوای ایک           |
| 7.61      | 7.45.   |           | 764               | 76427       | فيصد سماسب         |
| <br>PYV,A | 1.0,097 | ١,٢٠١,٣٠٠ | 1.0,770,7         | 7,16A,7FF   | يكستان ينبلزيدني   |
| <br>1471  | 76.64%  | 1917      |                   | 19,0%       | فيصد تتاسب         |
|           |         |           |                   | 20,7.2,000  | 30 8 3 6.5 the 88. |
|           |         |           |                   | har had and | 3. 3. 31 1 13 20.  |

مجموعی رجسٹرڈ ووٹوں میں سے ۲۲فیصد ووٹ حاصل ہوئے جن میں سے ۱۵ فیصد ووٹ ہندوؤں نے ووٹ ہندوؤں کے تھے ۔ گمان غالب ہے کہ مشرقی پاکستان کے تام ہندوؤں نے عوامی لیگ کے حق میں ووٹ دیا ۔ اگر جعلی ووٹوں کی تعداد کو ۱۰ فیصد تصور کیا جائے جو کہ ایک قابلِ یقین تعداد ہے ، تو عوامی لیگ کو مشرقی پاکستان میں ملنے والے مسلم ووٹوں کی تعداد صرف ۱۷ فیصد رہ جاتی ہے ۔ علاوہ ازیں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مشرقی پاکستان میں مسلمانوں کی ایک بڑی اکثریت نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا ۔ (۲۸)

انتخاب میں کامیاب ہونے والی دو بڑی سیاسی جاعتوں یعنی عوامی لیگ اور پیلیلز پارٹی کو علی الترتیب مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان میں کوئی نشست حاصل نہ ہوئی ۔ یہ صورتِ حال اس امر کی تصدیق کے لئے کافی تھی کہ ملکی سیاست کے بازار میں علاقائیت کو سکہ رائج الوقت کی حیثیت حاصل ہو چکی ہے ۔ یوں اہلِ نظر پر حقیقت واضح ہو چکی تھی کہ پاکستان میں سیاست کا سفینہ اب صوبہ پرستی کی شکنائے میں سفر کرے گا۔

انتخابات میں غیر معمولی فتح کے بعد عوای لیگ کے مؤقف میں مزید سختی پیدا ہوگئی ، اور اس کی قیادت نے فسطائی انداز اپنالیا ۔ صدر یحیٰی خان نے بحیب الرحمٰن کی کامیابی پر مبارکباد کا پیغام بھیجتے ہوئے، انہیں پاکستان کا آقندہ وزیراعظم قالد دیا ۔ ان کے بعد مغربی پاکستان کادروہ کرنے کی دعوت دی ، قرار دیا ۔ ان کے سربراہ کی حیثیت سے مغربی پاکستان کادروہ کرنے کی دعوت دی ، اکثریتی پارٹی کے سربراہ کی حیثیت سے مغربی پاکستان کادروہ کرنے کی دعوت دی ، جسے انہوں نے سختی سے محکرا دیا ۔ مجیب الرحمٰن کی تام سیاسی مساعی کا دائرہ کار مشرقی پاکستان کے لیے خود مختاری حاصل کرنے تک محدود رہا ۔ ان کی سوچ قوی مقطع نظر سے یکساں عادی تھی اور ان کے ذہن میں ملکی حکومت چلانے کا کور قرار کوئی مبہم سا تصور بھی موجود نہ تھا ۔ (۲۹) انہوں نے ڈھاکہ کو طاقت کا محور قرار دیتے ہوئے اعلان کیا کہ جو بھی ان سے ملنا چاہتا ہے مشرقی پاکستان آگر ملے ۔ کسی دیتے ہوئے اعلان کیا کہ جو بھی ان سے ملنا چاہتا ہے مشرقی پاکستان آگر ملے ۔ کسی دعوت دی گئی ہے " مجیب الرحمٰن نے کہا کہ " اگر صدر ان سے ملنا چاہتے ہیں تو دعوت دی گئی ہے " مجیب الرحمٰن نے کہا کہ " اگر صدر ان سے ملنا چاہتے ہیں تو دعوت دی گئی ہے " مجیب الرحمٰن نے کہا کہ " اگر صدر ان سے ملنا چاہتے ہیں تو دھاکہ آگر ملیں"۔ اور یہ کہ وہ خود کسی سے ملاقات کے خواہاں نہیں ۔ کامیابی کے دھاکہ آگر ملیں"۔ اور یہ کہ وہ خود کسی سے ملاقات کے خواہاں نہیں ۔ کامیابی کے دھاکہ آگر ملیں"۔ اور یہ کہ وہ خود کسی سے ملاقات کے خواہاں نہیں ۔ کامیابی کے

ملافط بو بحثو کی تصنیف The Great Tragedy P.61

5. The Pakistan Times, 17 August, 1970.

۲۵ اگست ۱۹۷۰ء کو بھٹو نے دھکی دی کہ اگر حیات محمد شیر یاؤ کو گرفتار کیا گیا تو ایوب خاں کی طرح بحلی خاں کو بھی افتدار سے رفصت کر دیا جائے گا ۔ مزید ملا خله و بعدو کی تقاریر کراچی ۲۰ ستمبر، حید آباد ۲۳ ستمبر ۱۹۷۰ ع: ۲۳ ستمبر ۱۹۷۰

 ٨: کئي ساستدان اپني نجي محفلوں میں سوال کرتے تھے کہ تومی حکومت کے خلاف سندو تیز حلوں کے باوجود بھٹو کو گرفتار کیوں نہیں کیا جاتا ۔ اس سوال کے جواب میں عام طور پر تاین وجوہ بیان کی جاتیں ۔ او آیا یحلی خان بھٹو سے خوفزدہ ہے ۔ ثانیاً بھٹو نے گول میز کانفرنس کو سبو تاژ کرکے یحیی کے اقتدار کی راہ ہموار کی تھی خالثاً بھنو کی یحیٰی خاں کی حکومت کے طاقتور جرنیلوں سے دوستی ہے ۔

a: ۳۰ اگست ۱۹۲۰ کو بھٹو کی پریس کانفرنس -

10 Kalim Siddiqi, Conflict, Crisis and War in Pakistan, -136 بھاشانی روزاول سے علیحد کی پسند سیاستدان تھے ۔ ۲۲ اپریل ۱۹۷۱ء کو انہوں نے كباكد "بنكال كو ايك آزاد اور خود مختار رياست بنانے كى جدوجهد پاكستان كے قيام

کے وقت سے جاری ہے"۔ مکمل متن کے لیے ملاظہ ہو

"Bangladesh Documentation" ص - ۳۰۴ مزيد ملا خط بو "عامُز آف انديا" (۲۸ جولائی ١٩٤١ء) میں بھاشانی کا بیان جس میں انہوں نے کہا "قیام پاکستان کے وقت سے بی میں اسی مؤقف کا علمبردار ہوں ، یعنی ایک آزاد اور خود مختار بنکله ديش كاقيام -"

فیلڈ مین کا خیال ہے کہ آزاد مشرقی بنگال کا نعرہ بھاشانی نے مجیب سے آکے بڑھنے اور اس کی مقبولیت کو چُرانے کے لئے لکا تھا ملا نظ مو Feldman کی کتاب

The End and the Beginning p, 84-85

ملاحظه بوحمود اداکار (بفت روزه زندگی) لابور ۲۸ اکست ۱۹۲۲ء، ص - ۱۱۳ الرحمان كميشن ميں ولی خال كا پيان -

مضمون ، فيض محمد، غائده "نوائ وقت" وهاكه ٣ جنوري ١٩٤١ء ، مزيد ملافطه Rushbrook Williams, The East Pakistan Tragedy, p -44

تفصيلات كے لئے ملافظ مو، مضمون ڈاكٹر انور اقبال قريشي ، روزنام "نوائے وقت" لابور - ١١ نومير ١٩٤٠ ء

مجیب نے عام جلسوں میں تواتر کے ساتھ اس نکتہ کو مغربی پاکستان کے خلاف

بعد مجیب الرحمٰن علاکائیت پر مبنی رویہ بین الصوبائی کھنچاؤ کا باعث بنا اور ان کے عزائم کے بارے میں پہلے سے موجود خدشات مزید پختہ ہوگئے ۔ عام ناثر یہ تھاکہ مجیب الرحمٰن کا رویہ کسی قومی رہنما کے شایان شان نہیں ۔ دوسری طرف حکومت اپنی کمزور اور غیر نائندہ حیثیت کی بناء پر اکثریتی یارٹی کے لیڈر کی خوشنودی حاصل كرنے كے ليے ہر قيمت اداكرنے پر تيار تھى \_ صوبائى انتظاميہ پر اس كا گہرا اثر پڑا اور حکومت کے اس روپے کے نتیجے میں طاقت کے نشے میں سرشار عوامی لیگ نے انتظامیہ پر احکامات صادر کرنے شروع کردئیے اور اس کے رضا کاروں نے صوبے میں مظم و نسق برقرار رکھنے کی ذمہ داریاں سنبھال لیں گویا عوامی لیگ نے ایک طرح سے متوازی حکومت قائم کرلی تھی ۔

یحیی حکومت نے جنرل عمر، سیکرٹری نیشنل سیکورٹی کونسل اور این اے رضوی، ڈائریکٹر انٹیلی جنس بیورو کے ذریعے مسلم لیگ کے تینوں دھڑوں کو قیوم خال کی

سربراہی میں متحد کرنے کی کوسشش کی جو کامیاب نہ ہو سکی ۔ فوجی حکومت نے قیوم خاں کو فنڈ بھی مہیا گئے ۔ یحنی خان، قیوم خان کے اس قدر دلدادہ تھے کہ انہوں نے ستمبر ۱۹۷۱ء میں ڈاکٹر اے ایم مالک سے اصرار کیا کہ سول کاپینہ میں قيوم ليك كا ايك غائده شامل كرين \_ ملافطه بو روزنامه "جنك" (راوليندي) ٢ ستمبر ١٩٤٠ء مين راؤ فرمان على كالمضمون -

2. Feldman, The End and the Beginning p 78

پیپلز یارٹی نے عوام سے روٹی، کیڑے اور مکان کا وعدہ کیا ۔ الیکشن کی جذباتی فضا میں کسی کو یہ احساس نہ ہوا کہ یہ وعدہ مبالغہ آمیز اور ناقابل عل ہے ۔

بھٹو نے شیر علی پر جاعت اسلامی کی امداد اور پلیلز یارٹی کے خلاف پرایسکنڈہ مہم ۔ چلانے کا تھلم کھلا الزام لکایا ۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ان کی یارٹی کے خلاف مسلم لیگ کے تینوں دھروں کو متحد کرنے کی کوشش کر رہی ہے ۔ (ملافظہ ہو بھٹو کی تنقاریر ۔ ۲ اکتوبر ٤ ۔ اگست ١٩٤٠ء ، مزید ملاخطہ ہو بھٹو کی تنقریر علی یور ۳۱ جولائی ۱۹۷۰ع) ۔ انہوں نے مزید الزام لکایا کہ یحنی خال کے وزیر مظفر علی قوالماش اور محمود ہارون علی الترتیب مسلم لیک اور مجیب کی عوامی لیک کی امداد کر رہے بين \_ (ملا فطه بو بحثو كي شقارير لابور ، >: أكست ، على يور ٣١ جولائي ١٩٥٠ء مزيد

باب پنجم

## علیحدگی کی راہ پر (۱۹۷۰ء۔۱۹۷۱ع)

عام انتخابات کے نتیج میں پیدا ہونے والی صورتِ حال میں ملک و قوم کے مستقبل کی تمام تر ذمہ داری مجیب الرحمٰن اور ذوالفقار علی بھٹو کے کندھوں پر آپڑی تھی ۔ انتخابات سے پہلے اور ان کے دوران میں دونوں صوبوں میں فروغ پانے والی مغائیرت کے خاتے کے لیے ان دونوں رہنماؤں کے درمیان قابلِ عمل سجھوت ناگزیر تھا ۔ اس سمجھوتے کے لیے خروری تھا کہ فوج ریفری کا کردار ادا کرتے ہوئے اس امر کو یقینی بناتی کہ دونوں ٹیمیں کھیل کے اصول اورضوابط پر پوری طرح کاربند رہیں ۔ مگر بد قسمتی سے عوامی لیگ ، پیپلز پارٹی اور فوج میں سے کوئی بھی عوامی توقعات پر پورا نہ اتر سکا ۔

انتخابات کے فوراً بعد بھٹو نے ایسے بیانات جاری کیے جو عوامی لیگ کی قیادت کو اشتعال دلانے اور بین الصوبائی کشیدگی میں اضافے کا باعث بنے ۔ بھٹو نے عوامی لیگ اور پیپلز پارٹی میں سمجھوتے کی ضرورت پر زور دینے کے ساتھ ساتھ ایک ایسا تہدید آمیز رقبہ اختیار کیا جس کی توجیبہ اس کے سواکوئی اور نہیں کی جا سکتی تھی کہ ان کی حکمتِ علی یہ ہے کہ مجیب الرحمٰن انہیں شریک اقتدار کی جا سکتی تھی کہ ان کی حکمتِ علی یہ ہے کہ مجیب الرحمٰن انہیں شریک اقتدار بنانے پر مجبور ہو جائے (۱) ۔ اقتدار کی اس سیاست میں بھٹوکو فوج کی پوری عایت حاصل تھی اور وہ اسے تیسری پارٹی کا نام دیتے تھے ۔ انہوں نے ۲۱ دسمبر عایت حاصل تھی اور وہ اسے تیسری پارٹی کا نام دیتے تھے ۔ انہوں نے ۲۱ دسمبر

تعصب کو فروغ دینے کے لیے استعمال کیا ۔ "The New Times" راولپنڈی ، ۲۱ اکتوبر ۱۹۷۰ء

١٠: بحواله زيد اے بعقو، ص - ٨

The Pakistan Observet اور The Pakistan Times, دهاکه، یکم نومبر ۱۹۷۰ -

19. Rushbrook Williams, op.cit., p-44.

۲۰. ۱۲ The Pakistan Times مارجی ۱۹۷۰ کا اکتوبر ۱۹۷۰ء اور ۱۹ اکتوبر ۱۹۷۰ء اور ۱۹ اکتوبر

۲۲ ، The Pakistan Times, ۲۱

٢٢: بحواله زيد اے بھٹو ص - ١١

٢٢: بحواله زيد اے بھٹو، ص - ٢١

٢٠: جواله واعث پيپر، ص - ٦؛ مزيد ملاقطه بو انثرويو، پروفيسر غلام اعظم ، روزنامه "جسارت" كراچى، ٢٠ نومبر ١٩٤٧ء

ن: بحواله جي ڏيليو چودهري، ص - ١٤

٢٦: ايضاً، ص - ٩١ مزيد ملا خطه بو

International Affairs, London April 1973, p 233

28. The Pakistan Observer, 31 July 1970.

29. The Dawn, 30 August, 1970.

۳۰: اس طرح کے بیانات کے لئے ملافظہ ہوں، "، The Pakistan Observer ڈھاکہ ۱۱ فوسر ۱۹۵۰ء اور

+194. The Pakistan Times

٣: بحواله زيد اے بھٹو، ص - ١٥

32. David Loshak, op.cit, p-50.

33. David Loshak, op.cit. p-150

34. Nirad C. Chaudhry, Hindustan Standard, 31 December 1970.

35. The Pakistan Observer 27, Nov., 1970

۳۲: The Pakistan Times, (راولپندی) ، ۲۷ نومبر ۱۹۷۰ مزید ملافظه مو

عارج ۱۹۲۱ کار Washington Post

۳۷: ایضاً، ۲ دسمبر ۱۹۷۰ء

۲۸: مصنف کو سابق مشرقی پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد نے بتایا کہ جب وہ ووٹ ڈالنے کے بیلے ہی ڈالے جا چکے تھے ۔ کے لیے پولٹک اسٹیشن بہنچ تو ان کے ووٹ پہلے ہی ڈالے جا چکے تھے ۔

کو لاہور میں کہا ''اگر صدرِ مملکت ، عوامی لیگ اور پیپلز پارٹی کسی تیجے پر پہنچ جائیں تو آئین مقررہ مدت سے پہلے ہی تیار کیا جاسکتا ہے ۔'' انہوں نے کہا'' اگر یہ دونوں جاعتیں افہام و شفہیم میں ناکام رہیں تو صورت حال قابو سے باہر ہو جائے گی اور مغربی پاکستان سے بیپلز پارٹی کو نظر انداز کر کے دوسرے اراکین کی مدد سے آئین سازی کے لیے کی جانے والی کوشٹوں کے تنائج تباہ کن ہوں گے ۔'' اس تقریب میں انہوں نے واضح الفاظ میں کہا ''ان کی پارٹی کے تعاون کے بغیر کسی حکومت کا چلنا نا ممکن ہے ۔ اقتدار میں دونوں پارٹیوں کی شرکت ضروری ہیں حکومت کا چلنا نا ممکن ہے ۔ اقتدار میں دونوں پارٹیوں کی شرکت ضروری ہے ۔ ان کی پارٹی کو اپوزیشن بنچوں پر بیٹھنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا ۔ إلّا یہ کہ وہ خود ایسا چاہے ۔''انہوں نے عوامی لیگ کے ساتھ مل کر مرکز میں مشترکہ حکومت بنانے کی خواہش کا اظہار بھی کیا ۔ ۲۱ دسمبر کو لاہور میں کارکنوں سے حکومت بنانے کی خواہش کا اظہار بھی کیا ۔ ۲۱ دسمبر کو لاہور میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے بھٹو نے آئین سازی کے لیے تین متبادل صورتیں پیش کیں ب

۱ - صدرِ مملکت ، پیپیلز پارٹی اور عوامی لیگ باہم مل کر معاملہ طے کر لیں ۔ اس صورت میں آئین ۱۲۰ دن سے پہلے تیار کیا جا سکتا ہے ۔ ۲ - پیپلز پارٹی اور عوامی لیگ باہمی افہام و تنفہیم سے مسئلہ حل کر لیں ۔ ۳ - دونوں حصّوں کے لیے علیحدہ علیحدہ آئین ہوں جس کا لازی نتیجہ ایک بحران کی شکل میں برآمہ ہو کا ۔

اس طرح بھٹو وہ پہلے سیاستدان تھے جنہوں نے ملک کے دونوں حصوَّ کے لیے علیحدہ علیحدہ آئین تجویز کیے ۔ اپنے اسی خطاب میں انہوں نے تنبیبہ کی کہ پیپلز پارٹی کی رضامندی کے بغیر ہونے والے کوئی بھی آئینی انتظامات کامیاب نہیں ہو سکتے (۲) ۔ جیسا کہ ان بیانات سے ظاہر ہے ملک کی سیاسی فضا کسی غیر معمولی آئینی بحران کی نشاندہی کر رہی تھی ، مگر یحیٰی خان نے حالات کو سدھارنے کی کوئی کوسٹش نہ کی ۔

۲۷ دسمبر کو بھٹو نے کراچی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اپنے پرانے مؤقف کا اعادہ کیا ۔ ''اگر بوٹے اپنی مرضی کا آئین تھوپنے کی کوشش کی تو ان کا ردِ عل کیا ہو مجیب الرحمٰن نے اپنی مرضی کا آئین تھوپنے کی کوشش کی تو ان کا ردِ عل کیا ہو

کا ؟" بھٹونے کہا "میں الگ ہو جاؤں کا اور پھر تنائج کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہوگی ۔ " بھٹو کے ان بیانات سے ظاہر ہے کہ انہوں نے عدم سمجھوتے کی صورت من قومی اسمبلی کے بائیکاٹ کے امکانات پر بہت پہلے سے سوچنا شروع کر دیا تھا اور یہ کہ بھٹو نے اس موقع پر ایسا رقیہ اختیار کیا جیسے وہ اکثریتی پارٹی رہینما ہوں ۔ مسٹر بھٹو کے اس حد سے بڑھے ہوئے اعتماد اور غیر مصالحانہ روئے نے ملک کے دونوں حصوں کے درمیان تصادم کی فضا پیدا کرنے مس نمایاں کردار اداکیا ۔

انتخابات کے نتائج نے بحلی خان کا یہ مفروضہ غلط ثابت کر دیا کہ کوئی بھی جاعت قومی اسمبلی میں واضح اکثریت حاصل نہیں کر سکے گی ۔ چنانچہ جنوری ۱۹۵۱ء میں الیکشن کے بعد پہلی ملاقات میں بحلی خان نے مجیب الرحمٰن سے کہا کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ سمجھوتے کی کوئی صورت نکالے ۔ مشرقی پاکستان میں اسے انتخابات کے نتائج کو پس پشت ڈالنے اور مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان آویزش کا نتج ہونے کے مترادف قرار دیا گیا (۲) ۔ یحلی خان کے عزائم کا صحیح تجزیہ مکن نہیں تاہم بظاہر صورت حال کا تقاضا یہی تھا کہ تصادم سے بجنے کے لیے محبوب الرحمٰن اور بھٹو میں سمجھوتا ضروری تھا ۔

اگرچہ مجیب الرحمٰن اور بھٹو دونوں سیاسی رہنماؤں نے مشرقی پاکستان کے ساتھ ہونے والی نا انصافیوں کے اڑالے کا وعدہ کر رکھا تھا () اور انہوں نے اپنی طویل انتخابی مہم کے دوران ایک دوسرے پر ڈاتی حلے کرنے سے بھی گریز کیا تھا ، عاہم ملک میں برسرِ عمل سیاسی قوتوں اور دونوں رہنماؤں کے درمیان سندو تلخ بیانات کے تبادلے کے بیش نظران کے باہمی خاکرات سے کوئی خوش آئیند توقع بیانات کے تبادلے کے بیش نظران کے باہمی خاکرات سے کوئی خوش آئیند توقع والستہ نہیں کی جا سکتی تھی ۔ قومی مسائل پر ان کے نظریات ، مزاج کے تنفاوت اور متضاد عزائم نے دونوں کے درمیان ناقابل تسخیر دیواریس حائل کر رکھی تھیں ۔ اس لیے دونوں کی ملاقات کا نتیجہ حسب توقع ہی ٹکلتا ۔

مجیب الرحمٰن بھٹو ملاقات سے پہلے بعض دوسرے ناخوشگوار عوامل کی بناء پر دونوں رہنماؤں کے درمیان فاصلہ مزید بڑھتا چلاگیا۔ اولا عوامی لیگ کی غیر معمولی فتح کے نتیجے میں چھ شخلت پر اس کا مؤقف مزید سخت ہوگیا ثانیا بھٹو نے ، چھ شکاتی فارمولے کو ملکی سالمیت کے لیے زہر قاتل قرار دیتے ہوئے اس پر تنقید

شروع کر دی ۔ مجیب الرحمن نے ایک مرتبہ کہا کہ چھ نکات کو بنیاد بنائے بغیر کوئی آئین تیار نہیں کیا جا سکتا (ہ) ۔ دوسری طرف بھٹو نے اعلان کیا کہ پاکستان می قوت کے حقیقی سرچھے پنجاب اور سندھ ہیں اور چونکہ پیپلز پارٹی کو ان صوبوں میں بھاری اکثریت حاصل ہوئی ہے ۔ لہذا آئین کی تشکیل یا کسی بھی مرکزی خکومت کے قیام کے لیے اُن کا تعاون ضروری ہے (۱) ۔ انہوں نے واضح کیا کہ گذشتہ ۲۳ برسوں میں امورِ مملکت میں مشرقی پاکستان کی عدم شمولیت کا یہ مطلب نہیں کہ آئندہ ۲۲ سال تک مشرقی پاکستان مغربی پاکستان پر حکومت کرے (۱) ۔ نہیں کہ آئندہ ۲۲ سال تک مشرقی پاکستان مغربی پاکستان پر حکومت کرے (۱) ۔ نہیں کہ آئندہ ۲۲ سال تک مشرقی پاکستان مغربی پاکستان پر حکومت کرے (۱) ۔ نہیں توی اسمبلی میں واضح جزل تاج الدین احمد نے اپنے جوابی بیان میں کہا ''بھیں قوی اسمبلی میں واضح کشریت حاصل ہے اور عوام نے اپنے ووٹوں کے ذریعے بھیں آئین اور مرکز کی حکومت بنانے کا اختیار دیا ہے ۔ وہ دن گئے جب پنجاب اور سندھ قوت کا صرچشمہ ہونے کے دعویدار ہوتے تھے(۸) ۔ یہ بیان بازی ملک کے دونوں حصّوں کے درمیان موجود اختلافات میں مزید اضافے کا باعث بنی ۔

پاکستان میں آئین سازی کی خاریخ مظہر ہے کہ کوئی آئین اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے تام صوبوں کی عایت حاصل نہ ہو ۔ آئین کمض ایک سادہ اکثریت سے منظور ہونے والا قانون نہں ہوتا بلکہ اس کی حیثیت قوم کی اجتماعی امنگوں کی حرجانی کرنے والی مستقل دستاویز کی ہوتی ہے ۔ وفاقی نظام حکومت میں آئین سازی کے عمل میں صوبوں کی شمولیت اور تائید کو ناگزیر ضرورت تسلیم کیا گیا ہے ۔ مجیب الرحمٰن نے مغربی پاکستان کے خدشات کا ازالہ کرنے کے بجائے قوی اسمبلی میں اکثریت کے بل ہوتے پر مسؤدہ آئین منظور کرنے کے بجائے قوی اسمبلی میں اکثریت کے بل ہوتے پر مسؤدہ آئین منظور کرانے کے لیے دھمکی دی ۔ ان کے جواب میں بھٹو نے کہا کہ وہ اس طرح منظور ہونے والے آئین کی کامیابی کی کوئی ضمانت نہیں دے سکتے (۹) ۔ بھٹو کی طرف ہونے والے آئین کی کامیابی کی کوئی ضمانت نہیں دے سکتے (۹) ۔ بھٹو کی طرف سے اقتدار میں شرکت کا ایک پس منظر بھی تھا ۔ مجیب الرحمٰن یوسف ہارون کی وساطت سے قومی اسمبلی میں مغربی پاکستان سے تعلق رکھنے والی چھوٹی جاعتوں اور ساطت سے قومی اسمبلی میں مغربی پاکستان سے تعلق رکھنے والی چھوٹی جاعتوں اور قطح مقصد بھٹو اور اس کی جاعت کی اہمیت کو کم کرنا تھا (۱۰) ۔

عدم اعتماد اور خدشات کی اس فضا میں بھٹو نے مجیب الرحمان سے بار بار

چد نکات پر مفاہمت کا مطالبہ کیا ۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ان کی پارٹی اپوزیشن مین نہیں بیٹھے کی کیونکہ اگر انہیں اختیار نہ ملا تو عوام سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے مزید پانچ سال تک انتظار نہیں کیا جا سکتا (۱۱) ۔ پارلیمانی روایت کے نقطۂ نظر سے یہ ایک غیر معمولی بیان تھا ۔ بھٹو نے کہا 'فوبوں کے لیے خود مختاری کی حد کا فیصلہ عوام میں اکثریت کے بل بوتے پر نہں کیا جا سکتا ۔ کیونکہ اس طرح قوی اسمبلی ایسا آئین تیار نمہیں کر سکے گی جو دونوں کے لیے گابل قبول ہو (۱۷) انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ مغربی پاکستان کے "واحد ترجان" ہیں اور یہ کہ "انہیں اقتدار میں شرکت سے محوم نہیں رکھا جا سکتا "۱۱) ۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کی جاعت ہر اس سازش کا مقابلہ کرے گی جو اسے اپوزیشن میں نے مزید کہا کہ ان کی جاعت ہر اس سازش کا مقابلہ کرے گی جو اسے اپوزیشن میں بخیب بھانے کی جائے گی (۱۲) ۔ بھٹو کے ان بیانات کے نینج میں مجیب بھانے کا حق بھونی کیا کہ دوئیہ مزید سخت ہوگیا اورانہوں نے اعلان کیا کہ "حکومت بنانے کا حق صرف عوامی لیگ کو حاصل ہے "(۱۵) ۔

۳ جنوری ۱۹۷۱ء کو رمناریس کورس میں عوامی لیگ کے اراکین قومی اسمبلی
نے عوام کے ایک اجتماع کے سامنے حلف اٹھایا "ہم ہر حال میں چھ شکات اور
گیارہ شکاتی پروگرام پر عوامی فیصلے کی پاسداری کریں گے۔
اپنے خطاب میں کہا کہ شہداء کا خون رائیگاں نہیں جائے گا ۔ ۔ ۔ ۔ ہم اکثریت
کے خافندے ہیں ۔ اس لیے ہم آئین تشکیل دیں گے اور اس راستے میں
رکاوٹیں ڈالنے والوں کو کچل دیا جائے گا (۱۱) ۔ رمناریس کورس کے اس جلسہ مام میں سٹیج پر بنگلہ دیش کا نمقشہ آویزاں کیا گیا جس پر "ج بنگلہ" کے الفاظ درج تھے (۱۱) ۔ اس شقریب میں کئی سفارت کار بھی شریک تھے ۔ یہ تقریب اور مجیب الرحمٰن کی طرف سے مخالفین کو کچلنے کا اعلان ان لوگوں کی خوش فہمی ڈور کررج برداری کی اس شقریب نے ملک بھر کے حب وطن افراد کو سخت صدمہ کرنے کے لیے کافی تھا جو اب تک کسی سمجھوتے کی آس لگائے بنٹھے تھے ۔ طف برداری کی اس شقریب نے ملک بھر کے حب وطن افراد کو سخت صدمہ کرنے کے لیے کافی تھا جو اب شکہ بھر کے حب وطن افراد کو سخت صدمہ کرنے ہوری کی جو شخانی ہورکرام پر عمل درآمہ کو روکنی کی مساعی کر رہا ہے ۔ اگر ضرورت پڑی تو بھر شکاتی بروگرام پر عمل درآمہ کو روکنی کی مساعی کر رہا ہے ۔ اگر ضرورت پڑی تو بھر شکاتی بروگرام پر عمل درآمہ کو روکنی کی مساعی کر رہا ہے ۔ اگر ضرورت پڑی تو میں عوام سے کہوں گا کہ وہ انتقلاب کے لیے اٹھ کھڑے ہوں (۱۹) ۔" بجیب بھر عوام سے کہوں گا کہ وہ انتقلاب کے لیے اٹھ کھڑے ہوں (۱۹) ۔" بحیب بھر عوام سے کہوں گا کہ وہ انتقلاب کے لیے اٹھ کھڑے ہوں (۱۹) ۔" بحیب بیں عوام سے کہوں گا کہ وہ انتقال کے لیے اٹھ کھڑے ہوں (۱۹) ۔" بحیب

الرحمٰن اور ان کے ساتھیوں نے کھلم کھلا "بٹکلہ دیش" کی " نجات" کا ذکر شروع کر دیا ، اور اس بات پر زور دیا که مشرقی پاکستان کو بنگله دیش کها جائے ۔ اخبارات نے مجیب الرحمٰن کی سرگرمیوں کا مواخذہ کرتے ہوئے پاکستان کی سالمیت کو درپیش خطرات کی نشاندہی کی ۔ ایک اخبار نے لکھا مجمیب الرحمٰن اپنی تقریروں اور بیانات میں مشرقی پاکستان کی بجائے بنگالی قوم کا ذکر کر رہے ہیں (۲۰) ایک اور مبقر نے کہا او کاستان کے ٹوٹنے کے امکانات پیدا ہو چکے ہیں ۔ مجیب الرحمان نے مشرقی پاکستان کی بجائے بدگالی جمہوریہ کا ذکر شروع کر دیا ہے؟(۱) \_ اخبارات نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ پاکستان کی سیاست نہایت سنگدلی سے تصادم کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ببنیادی سئلہ جو پاکستان کے وجود کے لیے خطرہ ہے یہ ہے کہ بھٹو کی ہوس اقتدار اور مجیب الرحمٰن کے غیر لیک دار رویے میں تطابق کیسے پیدا کیا جائے ؟ مشرقی پاکستان کے انتہا پسند گروپوں کی سرگرمیاں بھی مجیب الرحمٰن اور بھٹو کے ورمیان مفاہمت میں رکاوٹ کا باعث بنیں ۔ آزادی کے لیے ان عناصر کے جوش و جذبے نے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں حائل خلیج کو مزید وسیع كر ديا - يه فيصله مشكل ب كديه انتها پسند مجيب الرحمن كے ليے مشكلت پيدا كرنا چاہتے تھے يا ان كا مقصد عليحدكى كے ليے داہ بموار كرنا تھا \_ عاہم يه امريقيني ہے کہ انہوں نے مجیب الرحمٰن کے لینے افہام و تقهیم سے کام لینے کے امکانات حتم كر ديئے - سب سے پہلے مولانا بھاشائی نے ١٩٢٠ء كى قرارداد البوركى بنياد پر آزاد بنگال کا مطالبہ کیا (۲۲) \_ طلباء کے انتظابی گرویوں نے اس مطالبے کی تائید کی ر کیارہ بکاتی ہفتہ منانے کے دو ران میں ١٩ جنوری ١٩٥١ء کو بنکالی طلبہ نے بتكله ديش كى مكمل آزادى كے توس بلند كي (١٣) \_ طالب علم رہنماؤں في متنبه کیا کہ اگر منتخب رہنماؤں نے چھ تکاتی اور کیارہ بکاتی پروگراموں سے سرمو انحاف بھی کیا تو انہیں بٹکال سے باہر محال دیا جائے کا (۲۲) ۔ فروری کے اوائل مین ایسا محوس ہوتا تھا جیسے سیاستدان ایک دوسرے سے بڑھ کر غیر معقول مطالبات پیش كرنے كى دوڑيس مصروف بول - سهروردى كاييند كے ايك وزير عبدالمنصور احد نے "دوہرے مركز" كا تصور پيش كيا اور اس كے حق ميں يہ وليل دى كه اس طرح وونوں خِطُول کے عوام کو اپنی اپنی سر زمین پر رہتے ،وئے اقتدار میں مساوی طور پر شریک ہونے کا موقع مل سکے کا (٢٥) - پاکستان نیشنل لیگ کے صدر عطاء الرحمٰن نے کہاکہ فیڈریشن کی تشکیل کا وقت گذر چکا ہے اور اب اس آئینی بحران

کو قراردادِ لاہور پر پوری طرح علی جامد پہنائے بغیر دور نہیں کیا جاسکتا (۲۲) ۔ ان بیانات نے علیحدگی پسندوں کی حوصلہ افزائی کی اور مجیب الرحمٰن کے لیے حالات قابو سے باہر ہو گئے ۔ بعض مبصرین کا خیال ہے کہ یہ تام بیانات مجیب الرحمٰن کی رضا مندی سے جاری کیے جاتے ہتھے ۔ کیونکہ وہ مغربی پاکستان کے ساتھ سودے بازی میں اپنی پوزیشن بہتر بنانا چاہتے تھے۔

جیب الرحمٰن نے یحیٰی خان کو یہ یقین دلا رکھا تھا کہ چھ تکات پر افہام و سفہیم کا امکان موجود ہے (۱۷) ۔ چنانچہ وہ مجیب الرحمٰن کی تازہ ترین سرگرمیوں سے گھبرا اٹھے اور بھا کم بھاگ ڈھاکہ پہنچے ۔ ۱۲ جنوری ۱۹۵۱ء کو مجیب الرحمٰن اور یکیٰی خان کے درمیان ملاقات ہوئی ۔ جو تین گھنٹوں پر محیط تھی ۔ فریقین کی طف سے اس ملاقات پر اظہارِ اظمینان کیا گیا اور یحیٰی خان نے ملاقات کے بعد مجیب الرحمٰن کو مستقبل کا وزیر اعظم قرار دیا (۲۷) ۔ لیکن بعد ازاں یہ انکشاف ہوا کہ یحیٰی خان کم ملاقات سے نہایت مایوسی اور دل شکستگی کی حالت میں شکے ۔ کہ یحیٰی خان کم م ملاقات سے نہایت مایوسی اور دل شکستگی کی حالت میں شکے ۔ انہوں نے شکایت کی کہ مجیب الرحمٰن انہیں مسوّدۂ آئین دکھانے کے وحدے سے پھر گیا ہے ۔ اور اس نے قوی اسمبلی کا اجلاس جلد منعقد نہ کرنے کی صورت میں سنگین تنائج کی دھکی دی ہے ۔ یحیٰی خان کی مایوسی ڈھاکہ اغیر پورٹ پر دیئے گئے سنگین تنائج کی دھکی دی ہے ۔ یحیٰی خان کی مایوسی ڈھاکہ اغیر پورٹ پر دیئے گئے اس بیان سے بھی ظاہر ہے جس میں انہوں نے کہا "جب مجیب الرحمٰن انہوں میں انہوں کے کہا "جب مجیب الرحمٰن انہوں کے کہا "جب مجیب الرحمٰن انہوں کا (۲۷) ۔ "

ایک مستند اور قابل اعتبار شاہد نے مصنف کو بتایا کہ یہ ملاقات فوج اور عوامی لیگ کی قیادت میں ہم آہنگی کا نقطۂ اختتام شابت ہوئی ۔ مجیب نے یحیٰی خان سے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ انہیں تو علامتی سربراہِ مملکت کے طور پر قبول کرنے کو تیار ہیں مگر ان کے پاس فوجی قیادت کے دوسرے اراکین کے لیے کوئی گنجائش نہیں ۔ مجیب الرحمٰن کے اس طرز عمل سے نہ صرف یحیٰی خان کو شدید صدمہ پہنچا بلکہ باقی فوجی قیادت بھی ان کے خلاف ہوگئی ۔ انہیں شک پیدا ہوگیا کہ مجیب دفاع کے بحث میں تخفیف کر کے فوج کو مفلوج کر دے گا ۔ ہوگیا کہ مجیب دفاع کے بحث میں تخفیف کر کے فوج کو مفلوج کر دے گا ۔ اس صورت حال میں انہیں اپنا مستقبل بھی شدید خطرے میں نظر آنے لگا۔ یحیٰی اور فوج کے سربراہ اس صورت حال کو قبول کرنے پر آمادہ نہ تھے ۔ اپ انہوں اور فوج کے سربراہ اس صورت حال کو قبول کرنے پر آمادہ نہ تھے ۔ اپ انہوں

نے اپنی توقعات کا رخ ذوالفقار علی بھٹو کی طرف موڑ دیا ۔ چنانچہ یحیٰی خان اپنے طالع آزما ساتھیوں سمیت ڈھاکہ سے بذریعہ طیارہ سیدھے لاڑکانہ پہنچے ۔ یحیٰی خان پر یہ الزام بالکل درست ہے کہ انہوں نے اپنی بالادستی کی ضانت حاصل کرنے کے لیے مشرقی اور مغربی پاکستان میں آویزش کو فروغ دیا (۲۰) ۔ یحیٰی خان کے ایک ساتھی کے مطابق یحیٰی خان معمولی قابلیت کے فوجی دکھائی دیتے تھے اور بعض ساتھی کے مطابق یحیٰی خان معمولی قابلیت کے فوجی دکھائی دیتے تھے اور بعض اوقات ان کا طرز عمل بھی ایسا ہی تھا ۔ تاہم بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا کہ وہ پاکستانی فوج کے ذبین ترین کمنڈر اپنیف تھے ۔

اس موقع پر فوج کے سرگرم جرنیلوں نے بھٹو کے ساتھ مل کر یحیٰی خان کو مجبور کر دیا کہ وہ مجیب الرحمن سے مصالحانہ رویہ ترک کر دیں (۲۱) ۔ ان جرنيلوں نے يحيٰي خان كو قائل كياكه فوج اپنى "بنياد اور حلقے" يعنى مغربي پاكستان کے نمائندہ ذوالفقار علی بھٹو کو ناراض کرنے کی متحمل نہیں ہو سکتی ۔ اس امر کے کافی شواہد موجود ہیں کہ بجلی خان ، ذوالفقار علی بھٹو اور فوجی جرنیاوں نے لاڑ کانہ میں ہونے والی ایک میٹنگ میں فیصلہ کیا تھا کہ اگر مجیب الرحمٰن کا رویّہ تبدیل نہ جوا تو قومی اسمبلی کا اجلاس طلب نہیں کیا جامیگا (۲۲) ۔ لاڑکانہ میں ہونے والی اس میٹنگ کو ڈھاکہ میں شک و شبہ کی نظروں سے دیکھا گیا اور اس نے مجیب بھٹو ملاقات پر منفی اثرات مرتب کئے ۔ اس ضمن میں کچھ اور واقعات نے بھی الجھاؤ پیداکیا ۔ بھٹو کی ڈھاکہ میں آمد سے دو روز قبل خوند کر مشتاق احد نے ایک بیان میں کہا "وقت آگیا ہے کہ مغربی پاکستان کے عوام یہ ثابت کر دیں کہ وہ علیحدگی پسند نہیں (۳۲) ۔ یعنی کیا مغربی پاکستان پارلیمانی طرز سیاست کے تقاضوں کے مطابق اکثریتی پارٹی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہے ؟ اور یہ کہ کیا مغربی پاکستان انتخابی نتائج اور چھ فکات کو تسلیم کرنے پر رضا مند ہے ؟ پیشتر ازیں رحان سبحان بھی اسی قسم کے خیالات کا اظہار کر چکے تھے (۴۲) ۔ ڈھاکہ میں یہ افواہیں گشت كر رہى تھيں كه بھٹو ملك كے آئندہ صدر ہوں گے ۔ ٢٦ جنورى كو عواى ليگ کے ایک ترجان نے ان افواہوں کی تردید کرتے ہوئے کہا " بھٹو کے صدر ربننے كا سوال بى بيدا نهين موتا وه ايس شخص بين جو آثه سال تك ايوب خان كى آمریت کے خدمت گزار رہے بین (۲۵) -

۲۷ جنوری کو بھٹو درج ذیل آئینی فارمولا لے کر ڈھاکہ بہنچ ۔

ا ۔ مشرقی پاکستان کے لیے علیحدہ کرنسی نہیں ہوگی ۔ تاہم مشرقی پاکستان سے مغربی پاکستان میں سرمائے کی منتقلی روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں گے ۔

۲ - بیرونی تجارت جو کہ براہ راست خارجہ پالیسی سے منسلک ہے، مرکز کے پاس رہے کی البتہ ہر صوبے میں برآمدات سے ہونے والی آمدنی سٹیٹ بنک میں کھولے گئے اس کے متعلقہ کھاتے میں مرکزی حکومت کا متعینہ حصہ وضع کرنے کے بعد جمع کرائی جا سکے گی ۔

ہ ۔ دفاع اور امورِ خارجہ کے محکمے اور ٹیکسیشن کے معقول اختیارات مرکز کے پاس ، مدر کے \_

۴ ۔ صدر یحیٰی خان آئین کے تحت منتخب سربراہ کے طور پر کام کرتے رہیں گے ۔

ڈھاکہ ائیر پورٹ پر مسٹر بھٹو نے عوامی لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان مجھوتے کی اہمیت پر زور دیا ۔ ڈھاکہ میں عوای لیگ اور پیپلز پارٹی کے وفود کے درمیان ہونے والے مذاکرات کا محور چھ محاتی پروگرام تھا ۔ عوامی لیگ اس پر مکمل علدرآمد کے لیے اصرار کر رہی تھی جبکہ پیپلز پارٹی کو اس کے کئی پہلووں . پر اعتراض تھا ۔ پیپلز یارٹی کا مؤتف یہ تھاکہ چھ فکات کے تحت وجود میں آنے والا كرور مركز نه صرف ملكي سالميت كے ليے نقصان ده ہو كا ، بلكه اس سے ملك کی بین الاقوامی ساکھ بھی متناثر ہو گی ۔ مجیب الرحمٰن اور بھٹو کے درمیان بند كروں كى ملاقاتوں ميں أول الذكر نے صوبوں كے ليے فيكسيشن كے مكمل افتیارات پر زور دیا ۔ اور یہ واضح کر دیا کہ مشرقی پاکستان کا دفاعی بجٹ میں حصّہ مسلح افواج میں اس کی نائندگی کے تناسیسے والے بھٹونے اس مؤقف کی مخالفت کی اور کہا کہ یہ تجویز فوج کے لیے قابل قبول نہیں ہوگی ۔ پیپلز پارٹی نے وفاقی طرز حکومت کے تقاضوں ، مرکز میں دو ایوانی مقننہ کی تجویز پیش کی جے عوای لیک نے اس بنیاد پر او کر دیا کہ اس طرح ملک کے اکثریتی صوبہ بٹکلد دیش اور مرکز پر مغربی پاکستان کی حاکمیت بدستور جاری رہے کی (۲۶) ۔ اس تجویز پر تبصرہ کرتے وئے مجیب الرحمٰن نے اسے "بتکلہ دیش کے استحصال کو دوام پخشنے کا عیادانہ حربه" قرار دیا (۲۷) -

چنانچہ بھٹو اور مجیب الرحمان کے مذاکرات فیکسیشن ، غیر ملکی تجارت اور بیرونی امداد سے متعلق بنیادی اختلافات کی وجہ سے منقطع ہو گئے ۔ بھٹو کا اصرار تھا کہ ان اختیارات کے بغیر مرکز میں اتنا دم خم نہیں ہو گاکہ وہ دونوں صوبوں کو متحد رکھ سکے ۔ اس کے جواب میں مجیب الرحمٰن نے ایک مالیاتی کمیٹی تشکیل دینے کی تجویز پیش کی جو صوبوں کے جمع کردہ محاصل میں سے مرکز کا حصہ متعین کرے ۔ بھٹو نے اس معاملے پر مزید ہات چیت جاری رکھنے کو کہا اور تجویز پیش كى كه ملك كے ليے ايك بى كرنسى ركھتے ہوئے دونوں صوبوں كے ليے عليحده علیحدہ سٹیٹ بنک بنا لیے جائیں اور اس موضوع پر مزید پیش رفت کے لیے بذاکرات ملتوی کر کے انہیں مغربی پاکستان میں اپنے ساتھیوں اور دوسرے سیاستدانوں سے مشورے کا موقع دیا جائے ۔ مذاکرات کے دوران میں مجیب الرحملن نے اسی امر کا سختی سے اعادہ کیا کہ غیر ملکی تجارت اور بیرونی امداد کا مرکز کی تحویل میں رہنے کا مطلب بنگلہ دیش کے استحصال کو جاری رکھنے کے سوا کچھ نہیں \_کیونکه گذشتہ پیچیس برسوں میں زرمبادله کی تام آمدنی کو مغربی پاکستان کی ترقی کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے (۲۸) ۔ علاوہ ازیں عوامی لیگ نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ چالیس ارب کے بیرونی قرضوں میں سے ۳۸ ارب میں سے ۳۱ ارب کے غیر ملکی قرفے مغربی پاکستان اوا کرے ۔ پیپلز پارٹی نے اسے مغربی پاکستان کی معیرشت کے لیے ناقابل برداشت بوجھ قرار دیا (۲۹) ۔ مذاکرات کا نتیجہ ناکای کے سوا کچھ نہ مکلا اور اس افسوس ناک صورت حال نے ملک کے دونوں حضوں کے درمیان آویزش کو مزید سنگین بنا دیا ۔

ڈھاکہ سے روانہ ہونے سے پیشتر بھٹو نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے دورے کا مقصد مفاہمت کے امکانات کی تلاش تھی ۔ انہوں نے اس امر سے اتفاق کیا کہ قانونی طو پر عوامی لیگ کو آئین سازی کا پورا حق ہے ، تاہم اتفاق رائے کے بغیر ایسی کوئی بھی کوشش رائیگاں ثابت ہوگی ۔ بجیب الرحمٰن سے اپنی ملاقاتوں کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا ''یہ ذاکرات ناکام نہیں ہوئے تاہم اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی مشترکہ فارمولا نہیں ہوئے تاہم اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہوئے۔ مسٹر بھٹو نے بتایا کہ انہیں وقونڈ کر اس پر دستخط کر کے سرہم کر دیا ہے ''۔ مسٹر بھٹو نے بتایا کہ انہیں فروری تیاریوں کے لیے تقریباً ۱۵ دن چاہئیں اور یہ کہ قومی اسمبلی کا اجلاس

پندرہ فروری کے بعد بھی بلایا جا سکتا ہے جیسا کہ مجیب الرحمٰن نے مطالبہ کیا ہے ۔ بعے ۔

مجیب الرحمٰن نے بھٹو کو ہذاکرات کی ناکامی کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے (۴) ان تام مساعی کو بے سود قرار دیا ۔ انہوں نے کہا کہ بھٹو کا مقصد اس کے سواکچھ اور نہ تھا کہ وہ پاکستانی عوام اور تام دنیا پر یہ ظاہر کر سکیں کہ وہ افہام و تقمہیم کے خواہاں تھے ، مگر عوامی لیگ نے تعاون کرنے سے انکار کر دیا ۔ (۴۱) ۔

خاکرات کی ناکامی کے بعد مجیب الرحلیٰ نے اعلان کیا کہ وہ مغربی پاکستان کے دوسرے گروپوں اور علاقائی رہنماؤں سے خاکرات کریں گے ۔ انہوں نے مزید کہا "انتخابات کے نتائج کو سبوتا از کرنے کی سازش کی جاری ہے ۔ بعد ازا ں مزید کہا "انتخابات کے نتائج کو سبوتا از کرنے کی سازش کی جاری ہے ۔ بعد ازا ں فروری میں جمعیت العلماء پاکستان کے صدر اور قومی اسمبلی کے منتخب رکن شاہ احمد نورانی سے گفتگو کرتے ہوئے مجیب نے انکشاف کیا کہ بھٹو کا اصل مقصد میرے ساتھ اقتدار میں شریک ہونا تھا ۔ اور یہ کہ انہوں نے مجھ سے ڈپٹی پرائم منسٹر کے عہدے اور وزارت دفاع کا مطالبہ کیا تھا ۔ مجیب الرحمٰن نے الزام لگایا کہ بھٹو نے بیبیلز پارٹ کے ساتھ ساتھ فوج کی نمائندگی کے فرائض بھی سرانجام ویئے ہیں (۲۲) ۔ ایک اور روایت کے مطابق بھٹو نے مجیب الرحمٰن سے ملک کی صدارت کے عہدے کا مطالبہ کیا تھا اور یہ یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ انہیں فوج کے اہم جرنیلوں کی حایت عاصل ہے (۲۲) ۔ ڈھاکہ میں ایک پریس کانفرنس کے دوران میں بھٹو کا استدلال خاصہ معقول تھا ۔ چھ تکات پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا :۔

١ - وفاق اور مليشيا سے متعلق مكات قابل قبول بير، -

؟ و وال اور كرنسى سے متعلق عكات بھى بعض الجمنوں كے باوجود قابلِ قبول ، ولا ميت بين - بين مين الجمنوں كے باوجود قابلِ قبول ہو سكتے ہيں -

۳ ۔ غیر ملکی تجارت اور بیرونی المداد کو صوبوں کی تحویل میں دینے کے مطالبے پر علدرآمد مشکل ترین مسئلہ ہے

بھٹو کا یہ بیان ان کے اس آیٹی فارمولے کے عین مطابق تھا ۔ جو وہ اپنے

ساتھ لے کر گئے تھے اور در حقیقت انہوں نے غیر ملکی تجارت اور بیرونی امداد سے متعلق آدھے نکتے کے سواچھ کے چھ محلت تسلیم کر لیے تھے ۔ عام خیال یہ تھا ك بعض شرائط كے اضافے كے بعد اس آدھے فكتے پر بھى سمجھوتہ ہو جائے گا ۔ اس وقت کسی کے وہم وگان میں بھی نہیں تھاکہ ملک کی بیجہتی اس انتلاف رائے کی بھینٹ چڑھ جائے گی ۔ ڈھاکہ سے واپس آنے پر بھٹو نے گیارہ فروری کو صدر سے ملاقات کی اور انہیں عوامی لیگ سے اپنے مذاکرات کی تفصیل سے آگاہ کیا۔ انہوں نے صدر سے کہا۔ "ملک کے مغربی حصے میں سیاسی مذاکرات اور بڑے بڑے شہروں میں مفاہمت کے لیے رائے عام کی تشکیل کے لیے تین یا چار عام جلسوں کے فوراً بعد تومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا جائے ۔ صدر کو بتایا مراک بنیادی اہمیت کا ید کام کرنے کے بعد شیخ مجیب الرحمٰن سے ایک وسیع تر ممجھوت کے لیے ایک آخری کوسشش کی جائے گی اور اس کے بعد ہم قومی اسمبلی میں جائیں گے "(٢٠) - چھ فات کے ضمن میں پیش رفت کے سلسلے میں صدر کو بتایا گیا کہ ہم چند ہی ہفتوں میں قوی عجبتی کو قربان کیے بغیر چھ نکات کے متعدبه حصّه پر مفاہمت کی منزل پر پہنچ چکے ہیں ۔ البتد بیرونی تجارت اور غیر ملکی امداد سے متعلق فکتے کا مشکل مرحلہ مزید وقت کا متقاضی ہے (۴۵) ۔ بھٹو کو یقین تھا کہ دونوں فریقوں کے لئے قابلِ قبول سمجھوتے کاحصول ممکن ہے۔

اس موقع پر دونوں جاعتوں کے رہنماؤں کا اجلاس طلب کر کے ملک کو ہذاکرات کے تعطل کے نتیجہ میں پیدا ہونے والی صورتِ حال سے بخوبی مکالا جا سکتا تھا۔ فوج کے لیے یہ فریضہ ادا کرناکسی اعتبار سے بھی نامکن نہ تھا اس سے کشیدہ تعلقات کو استوار کیا جا سکتا تھا۔ کیونکہ مجیب الرحمٰن نے صدر سے پہلے ہی وعدہ کر رکھا تھا کہ وہ مغربی پاکٹٹان کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ دوسرے جب فروری کے آخری ہفتے میں مشرقی پاکستان میں بڑے پیمانے پر فوج کی شفری میں اضافہ کیاگیا تو مجیب الرحمٰن کے ساتھیوں نے بحلی خان اور فوجی استظامیہ کو یہ یقین دلانے کے لیے تیار ہیں ، دابطہ قائم کرنے دلانے کے لیے تیار ہیں ، دابطہ قائم کرنے کی کوششیں کی تھیں ۔ وہ لوگ اس بات کے لیے تیار تھے کہ چند ذیلی شقوں کے کیا کھانے سے چھ محات کی سختی کم کی جا سکتی ہے۔

پاکستان کی سیاست میں افتلافات اور کشیدگی کے فروغ اور صورت حال میں بہیجیدگی میں اضافے کا باعث بننے والے عوامل کی فہرست ہے حد طویل ہے۔
سیاسی رہنماؤں کے غیر مفاہمت پسندانہ رویے کے علاوہ ،خود سافتہ محافظ کے طور پر فوج کے کردار ، خارجی عمل دخل ، انتہا پسندوں کے دباؤ اور مغربی پاکستان کے رہنماؤں کی طرف سے نئے سیاسی حقائق سے رو گردانی نے مشرقی اور مغربی پاکستان میں موجود خلیج کو کشادہ کرنے میں نمایاں کردار اداکیا ۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کا سیاسی ڈھانچہ اس طرح تشکیل دیا گیا تھا کہ اس میں نوکر شاہی کے سیاسی اداروں پر غلبے ، مغربی پاکستان کی بالادستی اور فوج کی مالیاتی خود مختاری کو یقینی بنا دیا گیا تھا ۔ ہر نئی حکومت نے اس شطام کی حفاظت ضروری مجھی تھی جس سے ہمہوریت کی بحالی کا عمل رک گیا تھا ۔ اب پہلی مرتبہ عام انتخابات کے بعد ملک کا رقیہ فوجی حکرانوں کے لیے چیلنج کی حیثیت رکھتا تھا۔

انتخابات کے تنائج میں مختلف جاعتوں کو حاصل ہونے والی نشستوں کے ساسب نے بھی مجیب الرحمٰن اور بھٹو کے درمیان مفاہمت کے امکانات کو کم کرنے میں اہم کردار اواکیا ۔ مشرقی پاکستان میں عوای لیگ کی بلا شرکت غیرے کامیابی اور مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی کی غیر متوقع کامیابی نے ملک کو ایک عیب صورتِ حال سے دوچار کر دیا ۔

اگر عوامی لیگ کو مشرقی پاکستان میں سادہ اکثریت حاصل ہوئی ہوتی (جیساکہ انتخابات کے پہلے اندازہ تھا) تو اسے مفاہمت پسندانہ روتیہ افتیار کرنے پر مجبور کیا جا سکتا تھا ۔ اسی طرح اگر مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی کو تام نشستیں مل جاتیں تو وہ آسانی سے عوامی لیگ کو بھٹو کے ساتھ کسی معاہدے پر آمادہ کرا سکتی تھی ۔ قومی اسمبلی کی نشستوں پر مغربی پاکستان کی بعض چھوٹی جاعتوں کی کامیابی نے مجیب الرحان کے لیے پیپلز پارٹی کو نظر انداز کرنا آسان بنا دیا ۔ کویا انتخابات ہی فساد کی جڑ بن گئے ۔

دریں اثناء بین الاتوامی سطح پر ظہور پذیر ہونے والے بعض واقعات سے مغربی پاکستان میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ۔ مجیب الرحمٰن کی فتح کے بعد بھارت کا

روتیہ پاکستان کے ساتھ سخت ہوگیا اور اس نے مغربی بنگال میں منصفانہ انتخابات کے انعقاد کا بہانہ بناکر مشرقی پاکستان کی سرحد پر اپنی فوج متعین کر دی ۔ بھارت کے ریڈیو اور دیگر ذرائع ابلاغ نے مجیب الرحمٰن کی حایت میں تام حدود کو پھاانگتے ہوئے مشرقی پاکستانیوں کو مرکز کے خلاف اکسانا شروع کر دیا ۔ کئی ہزار بھارتی باشندے مشرقی پاکستان میں داخل ہو کر امنِ عامہ کے خلاف سرگرمیوں میں مصروف ہو گئے۔ مصدقہ اطلاعات کے مطابق ان بھارتی باشندوں نے وسیع پیمانے بر ہتھیار اور اسلخہ تنقسیم کیا ۔

۳۰ جنوری ۱۹۷۱ء کو دو نام نهاد کشمیری مجابدین ایک بھارتی طیارہ اغوا کر كے للبور لے آئے - بائی جيكروں نے فضائی علے كو رہاكرنے كے بعد جہازكو نذر آتش کر دیا۔ ان ہائی جیکروں نے حکومت پاکستان سے سیاسی پناہ کی درخواست کی ۔ چونکہ یہ ہائی جیکر پاکستانی یا بھارتی شہری نہیں تھے ۔ اہذا ان کی درخواست منظور کر لی گئی ۔ بھارت کی حکومت نے پاکستان کو اس واقعہ کا ذمہ دار ٹھہرایا اور اس حقیقت کے علی الرغم کہ ہائی جیکر پاکستانی باشندے نہیں تھے پاکستان سے معاوضہ طلب کیا گیا ۔ اس مطالع کے جواب کا انتظار کیے بغیر ہی بھارت نے اپنے علاقے پر سے تام پاکستانی طیاروں کی پروازیں معطل کر دیں ۔ جس کے نتیجے میں مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان فضائی رابطہ منقطع ہو گیا ۔ بھارت نے پاکستان کی طرف سے معاملے کو افہام و مفہیم سے حل کرنے کی پیش کش کو مسترد کر دیا۔ بعد ازال حکومت پاکستان کی طرف سے کی جانے والی تحقیقات کے نتیج میں یہ ثابت ہو گیا کہ ہائی جیکنگ کا ڈرامہ بھارت نے مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان پروازوں کو معطل کرنے کے لیے رچایا تھا۔ شیخ عبداللہ نے بھی ہے پی زائین کے نام ایک خط میں ہائی جیکر ہاشم کو بھارتی ایجنٹ اور ہائی جیکنگ کے واقعہ کو بھارتی حکومت کا منصوبہ قرار دیا ۔ بھارتی حکومت پاکستان کو مالی مقصان اور عوامی لیگ کو پاکستانی فوج سے آخری معرکہ آرائی کے لیے فوجی تیاریوں کا موقعہ بہم پہنچانا چاہتی تھی اور سیاسی صورتِ حال ملک کے دونوں خطوں کے درمیان تصادم کی طرف انٹیارہ کر رہی تھی ۔ اکثریتی پارٹیوں کے رہنماؤں کی طرف سے اپنی پوزیشن مسلحکم کرنے کی ہر کوشش انہیں ایک دوسرے سے دور لے جارہی

عوای لیگ کے قانونی ماہرین مسؤوہ آئین نیاد کرنے میں مصروف تھے جبکہ پیپلز پارٹی واضح طور پر اعلان کر چکی تھی کہ وہ کسی قیمت پر اس آئین کو نافذ نہیں ہونے دے گی ۔ فروری میں حالات مزید نازک رخ اختیاد کر گئے ۔ اور تصادم ناگزیر دکھائی دینے لگا۔ عوامی لیگ کی طرف سے فوری طور پر قوی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے دباؤ ہر روز بڑھ رہا تھا ۔ مجیب الرحمٰن نے اس بیان کا کئی بار اعادہ کیا کہ بنگالی خون بہانا سیکھ چکے ہیں اور اب کوئی طاقت ان کا راستہ نہیں روک سکتی (۳) ۔ یہ بھی حکومت پر دباؤ ڈالنے کا ایک حربہ تھا ۔

گیارہ فروری کو بھٹو نے بجیل خان سے ایک طویل ملاقات کی اور اس سے ا کلے روز پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے الہور میں عوامی لیگ کے دفتر پر حلد کر کے اس کا جھنڈا جلا دیا اور بورڈ توڑ دیئے ۔ بھٹو یحییٰ ملاقات کے دو روز بعد یحیٰی خان نے اعلان کیا "قوی اسمبلی کا اجلاس ٣ مارچ کو ڈھاکے میں ہو گا ۔ بھٹو کا رد عل لچھ اس طرح تھا کہ یہ اعلان ہمارے کیے انتہائی حیرت کا باعث تھا"۔ ہم اس کے لیے پوری طرح تیار نہ تھے ۔ ہمارے صلاح و مشورے جاری تھے اور ابھی ہم نے مغربی پاکستان کے عوام سے ایک ایسے آئین کے بارے میں دائے نہیں پوچھی تھی جو غیر معمولی مراعات پر مبنی تھا۔ چنانجہ ہمارے لیے قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کرنا مکن نہیں تھا (۲) ۔ ۱۵ فروری کو بھٹو نے پشاور میں ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ ان کی پارٹی کے اراکین قومی اسمبلی اس وقت یک اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے جب تک عوای لیگ کی طرف سے کسی حد تك مفاہمت كا يقين نہيں ولايا جاتا \_ بحثو في صاف الفاظ ميں كما \_ "ہمارے لیے یہ مکن نہیں ہے کہ ہم محض ایک پارٹی کے بیلے سے تیار کردہ آئین کی توثیق كرنے اور بے عرفت ہو كر واپس آنے كے ليے قوى التمبلي كے اجلاس ميں شامل ہوں ۔ اگر مجھے معلوم ہو کہ وہاں سمجھوتے اور مفاہمت کی گنجائش موجود ہے تو میں آج وہاں وانے کے لیے تیار ہوں ۔ میری جاعت فوری استقال اقتدار کی ازحد خواہاں تھی مگر استقال پاکستان کی نہیں ۔ ۔ ۔ میں بھارت کے معاندانہ روئے اور چھ شکات کے سلسکے میں اپنی پارٹی کی مخالفت کے پیش نظر اپنی پارٹی ك اراكين اسميلي كو "دوبرے يرغالى" نبيس بنا سكتا -"

چھ نکات کے بارے میں مغربی پاکستان میں خدشات بدستور موجود تھے (۸) ۔ پیپلز پارٹی جہاں تک جا سکتی تھی وہاں تک گئی اور حقیقت یہ ہے کہ اس کے آگے تباہی کے سواکچھ نہ تھا (۲۹) ۔

اسی روز عوای لیگ کے اراکین قوی وصوبائی اسمبلی نے لیک مشترکہ اجلاس میں چھ ٹکات پر اپنے یقین کا اعادہ کیا یحیٰی خان سے اکثریت کا فیصلہ تسلیم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے مجیب الرحمٰن نے دھمی دی کہ ۱۹۲۸ میں جب ہم جیل میں تھے توکارکنوں اور کسانوں نے ایوب خان کو راہِ فرار اختیار کرنے پر مجبور کردیا تھا ۔ اب جب ہم جیلوں سے باہر ہیں حکومت کو معلوم ہونا چاہیئے کہ واقعات کیا رخ اختیار کر سکتے ہیں (۵۰) یہ بھی سننے میں آیا کہ مجیب الرحمٰن نے اپنی پارٹی کے لیڈروں سے کہا ''ہم اپنا کام دکھا چکے ہیں ۔ اب اسے (بھٹوکو) اپنا کام کرنے دیں ۔" (۵۰) چنانچہ اس صورت حال میں جبابی سے بچاؤکی ہر امید دم توڑ چکی تھی اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ''ملک سقوطِ ہسپانیہ سے بھی بڑے المیے کی جانب بر مرد رہا ہو (۵۷) ۔"

۱۵ فروری کو بھٹو لہور پہنچ تو بند کرے کے ایک اجلاس میں انہوں نے اپنے ساتھوں کو بتایا کہ اگر حکومت نے مجیب الرحمٰن کا ساتھ دیا تو ان کی پارٹی تخریک چلانے پر مجبور ہو جائے گی ۔ تاہم انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ حکومت ایسا نہیں کرے گی کیونکہ صدر اور ان کے ساتھی ایک متحدہ پاکستان کے نظریے کے حامی ہیں ۔ تعطل دور کرنے کا طریقہ تجویز کرتے ہوئے بھٹو نے کہا کہ یا تو مشرتی پاکستان کو آزاد ہونے کی اجازت دے دی جائے یا پھر مجیب الرحمٰن کو گرفتار کر لیا جائے ۔ اور اس کا مواخذہ کیا جائے ۔ قوی اسمبلی کے ایک نو منتخب رکن شیخ رشید نے بھٹو کی تجویز کی حایت کرتے ہوئے کہا کہ مشرقی پاکستان کی علیمتان کی علیمتان کی علیمتان کے متحد کی ناگزیر ہو چکی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو متحد رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ مارشل لا جاری رکھا جائے اور مجیب الرحمٰن کے خلاف اقدام کیا جائے ۔ (۵۳) دو روز بعد ۱۵ فروری کو بھٹو نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب جائے ۔ (۵۳) دو روز بعد ۱۵ فروری کو بھٹو نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ۔ بھارت کے معادت کی معادت کی بھارتی کے خلاف مزید اقدامات کی بھارتی درمیان فضائی رابط کے انقطاع ، پاکستان کے خلاف مزید اقدامات کی بھارتی

دھکیوں اور پاکستانی سرحدوں پر بھارتی فوج کی نظل و حرکت پر شفصیل سے روشنی ڈالی ۔ انہوں نے کہا ''ان حالات میں اگر بیلیلز پارٹی کے تمام اراکین قومی اسمبلی ڈھاکد روانہ ہو جاعیں تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں وہاں کتنا عرصہ رکنا پڑے ۔ مزید برآں اگر کوئی ہم پر بنابنایا آئین تھو پنا چاہتا ہے تو اس صورت میں ہم محض رساً ڈھاکہ نہیں جا سکتے ۔۔۔۔۔ ہم کئی دفعہ پوچھ چکے ہیں کیا محض افتتاحی اجلاس ہو گا ۔ ہمارے اراکین اسمبلی کا تعلق کارکن طبقوں اور وکلاء وغیرہ سے ہے ۔ لہذا انہیں جانے سے بہلے انتظامات کرنے ہوں گے ۔"(۱۴)

مغربی پاکستان میں پیلینز پارٹی کے کارکن اور باعیں بازو سے متعلق عناصر نے بھٹو کے فیصلے کی مکمل طور پر حایت کی جبکہ دائیں بازو کے حامیوں نے اس فیصلے پر کڑی تنقید کی اور سنگین خدشات کا اظہار کیا ۔ انہوں نے متنبہ کیا اگر قوی اسمبلی کا اجلاس بروقت نه جوا تو مومشرقی پاکستان اینا راسته الگ کرلے کا ۔" (۵۵) دوسری سیاسی جاعتوں ، خصوصاً قیوم لیگ ، کے اراکین اسمبلی اجلاس میں شرکت کا پورا ارادہ رکھتے تھے ۔ انہوں نے یحنی خان سے مطالبہ کیا کہ یہ اجلاس بہر صورت منعقد کیا جائے ۔ عوامی لیگ نے بھٹو کے لب و لہجہ کی مذت کی اور "دوہرے برغالی" اور "بیدبلزپارٹی استقالِ افتدار چاہتی ہے ، استقالِ پاکستان نہیں" ك الفاظ ير شديد احتجاج كيا - (٥٦) عوامي ليك في اس موقع يركسي فيصل كا اعلان تو نہ کیا تا ہم ان کے قریبی حلقوں کا خیال یہ تھا کہ "بھٹو کی آئینی طریق سے رو کردانی ملک کو ایسے مقام تک پہنچا کر چھوڑے کی جہاں سے واپسی مکن نہ ہوگی ۔ (۵۰) عوامی لیگ کے اس نقطۂ نظر کو کسی بھی صورت میں آنے والے حالات کی غلط تصویر کشی نہیں قرار دیا جا سکتا۔ رفتہ رفتہ بھٹو عوامی لیگ کے خلاف جارحانه روتیہ اختیار کرتے چلے گئے ۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ علیحدگی کا لمحہ قریب سے قریب تر آرہا ہے ۔ ۲۰ فروری تک پورے مغربی پاکستان میں پیپلزیارٹی کے ، کارکنوں کو تحریک چلانے کے لئے ہدایات جاری کی جاچکی تھیں ۔ تام تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں ۔ حکومت بھی اس صورت حال کی ساری تنفصیلات سے باخبر تھی ۔ اور فروری کو بھٹو نے صدر سے ملاقات کے وقت صورت حال کی کشیدگی اور سنكيني پر گفتگو كى - اس ملاقات كى تفصيلات وستياب نهين بوسكين \_ تاہم پیپلز پارٹی کے سربراہ نے اراکین قوی اسمبلی سے استعفے طلب کرکے خیبر سے

کراچی تک تحریک شروع کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ۔ دریں اثناء پیپیلزپارٹی کے منتخب نائندوں نے عوای لیگ کی پیروی کرتے ہوئے اپنے جاعتی سربراہ سے وفاداری کا حلف اٹھایا ۔ یہ استعفے کسی قانونی حیثیت کے حامل نہیں تھے ۔ کیونکہ لیکل فریم آڈر کے مطابق کوئی رکن اسمبلی کے اجلاس اور سپیکر کے انتخاب سے پہلے اپنے عہدے سے مستعفی نہیں ہوسکتا تھا ۔ ۲۰ فروری کولیکل فریم آرڈر میں ایک ترمیم کے ذریعے اراکین اسمبلی کو اجلاس سے پہلے مستعفی ہونے کی اجازت دے دی گئی جس سے بھٹو کاکام مزید آسان ہوگیا ۔ اس اقدام سے لوگوں کے ان شبہات کو تقویت ملی کہ بھٹو اور پیلی کے درمیان سیاسی سازباز موجود ہے (۵۸) ۔ لوگ پوچھتے تھے کہ بیلی خان بھٹو کو اعتماد میں لیے بغیر ۱۳ فروری کو اسمبلی کے اجلاس کے انعقاد کا اعلان کیسے کر سکتے ہیں؟ اس سلسلہ میں ان دونوں کی دو روز اجلاس کے انعقاد کا اعلان کیسے کر سکتے ہیں؟ اس سلسلہ میں ان دونوں کی دو روز پہلے ہونے والی ملاقات کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ۔ اس کے بعد وقوع پذیر ہونے والا اہم واقعہ سیاسی صورتِ حال کے پیش نظر کابینہ کو توڑنے کا اعلان تھا ۔

یخیی خان نے ۲۲ فروری کو مشرقی پاکستان کے گورنر اور مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا اجلاس طلب کیا اسی اجلاس میں مجیب الرحمٰن کی طرف سے چھ نکات میں تبدیلی سے انکار کی صورت میں فوجی اقدام کے منصوبے کی توثیق کی گئی ۔ میں تبدیلی سے انکار کی صورت میں فوجی اقدام کے منصوبے کی توثیق کی گئی ۔ اس اجلاس کے بعد مشرقی پاکستان میں مزید فوجی دستے بھیجے گئے ۔ اس فیصلے کے نتیجے میں عوامی لیگیوں کی صفوں میں بے چینی پھیل گئی اور انہوں نے فیصلے کے نتیجے میں عوامی لیگیوں کی صفوں میں بے چینی پھیل گئی اور انہوں نے مارشل لا حکام نے عوامی لیگ کے روشیے میں اس تبدیلی کے پیش نظر صدر یحلی مارشل لا حکام نے عوامی لیگ کے روشیے میں اس تبدیلی کے پیش نظر صدر یحلی خان نے نامعلوم مان سے مشرقی پاکستان کا دورہ کرنے کی درخواست کی ۔ مگر یحلی خان نے نامعلوم وجوہ کی بناء پر اس درخواست کو مسترد کر دیا ۔ اس طرح صورت حال پر قابو پانے کا آخری موقع بھی ضائع کر دیا گیا ۔ قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی اور قیوم لیگ کی، جن کی ایک تہاں تھیں ، عدم شمولیت کا مطلب کل اداکین کی ایک تہاں تھیں میں شرکت نہ کرنا تھا ۔ دوسرے لفظوں میں مغربی پاکستان کے لیے مختص ۱۳۸ نشستوں میں سے ۹۰ نشستیں پیپلز پارٹی اور قیوم لیگ کی باس تھیں ۔ اس طرح یہ جاعتیں مغربی پاکستان کے دو تبائی عوام کی ناتندگی

کررہی تھیں ۔ ظاہر ہے کہ ان جاعتوں کے تعاون کے بغیر تشکیل پانے والا آئین پوری قوم کی امنگوں کا ترجان نہیں کہلا سکتا تھا۔

جول جول بحران میں شدت آتی گئی اختلاف رائے تصادم کی شکل اختیار کر تا کیا ۔ پیپلزپارٹی کے رویے کا اندازہ اس کے ایک رکن کے اخباری مضمون سے لكايا جا سكتا ہے جو ان دنوں شائع ہوا ۔ مضمون شكار نے عوام سے كہاكه اب جبكه متوقع بحران کے پیش نظر پورے ملک کی حفاظت ان کے بس میں نہیں رہی ، وہ ملک کے اس حضے کو بچائیں جے وہ بچا سکتے ہیں ۔ ہمیں عوای لیگ سے چھ عکات کے وستبرداری کا مطالبہ ضرور کرنا چاہئیے ۔ تاہم اگر وہ اس مطالبے برکان نہ دھرے تو ہمیں ہر صورت میں اسے مغربی پاکستان پر چھ شکات تھوپنے سے باز رکھنا چاہئیے - (١٠) مجیب الرحمٰن نے اس مضمون پر فوری روِعل کا اظہار کیا اورکہا کہ "مضمون اس پالیسی کی عکاسی کرنا ہے کہ اگر بنگلہ دیش کو ایک کالونی کے طور پر نہیں رکھا جا سکتا اوراگر اسے اکثریتی صوبے کے طور پر اپنا کردار ادا کرنا ہے تو مغربی پاکستان کو بچایا جائے مگر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس سے اور کس کے لیے بچایا جائے ؟ ظاہر ہے کہ مضمون شکار اسے بنکالیوں سے بچانا چاہتا ہے ۔ " بھٹو کے ۱۵/فروری کے بیان پر اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے شیخ مجیب الرحمٰن نے کہا کہ بھٹونے یہ کہ کر کہ مغربی پاکستان کے خاشدے قومی اسمبلی کے اجلاس میں بنگالیوں کے درمیان خود کو برغالی محسوس کریں گے ، اہل بنگال کو دشمن کے روپ میں پیش کیا ۔ مزید برآل مسٹر بھٹو نے قومی اسمبلی کو مذیج SLAUGHTER) (HOUSE قرار دے کر بنگالی اراکین کی توہین کی ۔" (۱۱) مغربی پاکستان پر چھ شکات تھوپنے کے الزام کا ذکر کرتے ہوئے مجیب الرحمٰن نے وضاحت کی کہ یہ مغربی پاکستان کے صوبوں کی اپنی صوابدید ہے کہ وہ جتنے اختیارات سے چاہیں دستبردار ہو جائيں - اس پر بھٹو كا تبصرہ يه تحاكه "دو مختلف آئينوں پر مشتمل ايك دستاويز عجوبے سے لم نہیں ہوکی "۔ (۱۲)

۲۷ فروری کو عوای لیگ کی پارلیمنٹری پارٹی نے ایک مشودہ آئین منظور کیا (۱۳) - جس کے غلیاں پہلو درج ذیل تھے - (۱۲) ۱- ملک کا نام وفاقی جمہوریہ پاکستان ہو گا -۲ - مشرقی پاکستان کا نام بنگلہ دیش اور صوبہ سرحد کا نام پختونستان ہوگا - یقین دلایا گیا کہ ایسا ہی ہوگا اورصدر کو بذریعہ تار مجیب الرحمٰن کے مؤقف سے آگاہ کر دیاگیا ۔ (۱۲)

دوسری طرف مغربی پاکستان میں سیاسی صورتِ عال دکر کوں تھی ۔ ٢٨ فروری کو لاہور میں ایک جلت عام سے خطاب کرتے ہوئے بھٹونے اپنی اس دھمی کو دہرایا کہ اگر قوی اسمبلی کا اجلاس ملتوی نہ کیا گیا تو خیبرے کراچی تک تحریک چلائی جائے گی ۔ انہوں نے متنب کیا کہ بیپلزیارٹی کو یقین ہے کہ پاکستان کے عوام اجلاس میں شرکت کرنے والے اراکین سے ڈھاکہ سے واپسی پر بدلہ لیں کے ۔ اگر عوام نے یہ بدلہ نہ لیا تو پیپلز پارٹی خود ان اراکین کے خلاف اقدام کرے گی ---- اگران کی پارٹی کے کسی شخص نے اجلاس میں شرکت کی تو پارٹی کے کارکن اس سے ضرور حساب چائیں کے ۔۔۔۔ اگر کوئی پاکستان میں مختلف آزاد ریاستیں بنانا چاہتا ہے تو وہ کھل کر اس کا اعلان کرے (۱۵) ۔ انہوں نے مطالبہ كياكه قوى اسمبلي كا اجلاس ملتوى كرديا جائے يا پھر آئين سازي كے ليے ١٢٠ دنوں کی شرط واپس لے لی جائے ۔ ٢٨ فروري كا دن دونوں صوبوں ميں محاذ آرائي کے آغاز کا دن تھا جو بالآخر علیحدگی پر منتج ہوئی بحران کو ختم کرنے کے لیے بھٹو كا نيا فارمولا ان كے پرانے مؤقف كے مطابق نہيں تھا ، انہوں نے ہيشہ اس خدشے کا اظہار کیا کہ جونہی اسمبلی کا اجلاس منعقد ہوگا مجیب الرحمٰن اپنی اکثریت کے بل بوتے پر یکطرفہ طور پر تیار شدہ آئینی مسودہ منظور کرانے میں کامیاب ہو جائے گا اور پیپلز یارٹی اسے روک نہیں سکے گی ۔ اگر بھٹو کے یہ خدشات ورست تھے تو آئین سازی کے لیے متعینہ مت کی شرط کی منبوخی بھی مسئلہ کے حل میں کوئی مدد نہیں دے سکتی تھی ۔ کیونکہ مجیب الرحمٰن کسی وقت بھی اپنی اکثریت کے بل بوتے پر اپنی مرضی کا آئین منظور کروا سکتے تھے ۔ صدر پاکستان ، بہر حال ، اسے منظور کرنے سے ابحار کرسکتے تھے ۔ جیسا کہ حالات و قرائن سے ظاہر تھا اسمبلی کے اجلاس میں التواء سے بھٹو کو تو خوش کیا جاسکتا ہے ، مگراس کا سیدها ساده مطلب آئین سازی کا خاتمہ ، اورملک میں ایک نہ فتم ہونے والے بحران کو وعوت دینے کے سوا کچھ نہ تھا ۔

یہ تھے وہ حالات جن میں یکم مارچ کو قومی اسمبلی کے اجلاس کو ملتوی

ہ ۔ ملک کے دو دارا ککومت ہوں گے ۔ سرمائی دارا ککومت ڈھاکہ میں اور کرمائی دارا ککومت اسلام آباد میں ۔

۴ - جنگ یا ہدا کای حالت کا اعلان قوی اسمبلی کی رضا مندی کے بغیر نہیں کیا جاسکے کا ۔

۵ ۔ آری یا پھر بحریہ اور فضائیہ کے مرکزی دفائر بنگلہ دیش میں ہوں گے ۔ ۲ ۔ امور خارجہ ، دفاع اور کرنسی مرکز کے پاس رہیں گے ۔

٤ \_ دونوں صوبوں كے ليے دو ريزروبنيك قائم كيے جائيں كے \_

۸ - بیرونی قرضوں کی ادائیگی صوبوں میں ان کے استعمال کے تناسب سے کی صائے گی ۔

و مركز كے پاس فيكسيشن كے كوئى افتيار نہيں ہوں كے \_

۱۰ ۔ وفاقی حکومت کے لیے صوبوں سے مالیاتی فراہمی فی کس آمدنی ، اخراجات اورورج ذیل شرح کے مطابق کی جائے گی ۔

بنكله ديش ٢٥ فيصد پنجاب ٣٤ فيصد سنده ١٦ فيصد بلويستان ٨فيصد پختونستان عفيصد

۲۸ فروری کو ہونے والے واقعات فیصلہ کن اہمیت کے حامل تھے۔ مجیب الرحمٰن نے مغربی پاکستانی اراکین اسمبلی کو اجلاس میں شرکت کی وعوت دی اور ان کی معقول تجاویز کو قبول کرنے کا وحدہ کیا ۔ لیکن انہوں نے بھٹو کو چھ شکلت کے سلسلے میں کوئی یقین دہائی کرانے سے انکار کر دیا ۔ کیونکہ مجیب الرحمٰن کے بقول "چھ تکاتی فارمولا اب سات کروڑ بٹکالیوں کی ملکیت بن چکا ہے ۔" (۱۵) اسی روز گورٹر احسن نے مجیب الرحمٰن کو قومی اسمبلی کے اجلاس کے التواکی تجویز سے مطلع کیا اور اُن کا رقب عل دریافت کیا ۔ مجیب الرحمٰن نے کہا کہ وہ اجلاس کے التواک قبول کرنے کے لیے تیار ہے تاہم اُس کی شرط یہ ہے کہ اس سلسلے میں ہونے والے اعلان میں اجلاس کی اگلی تاریخ مقرر کردی جائے ۔ مجیب الرحمٰن کو ہونے والے اعلان میں اجلاس کی اگلی تاریخ مقرر کردی جائے ۔ مجیب الرحمٰن کو

کرنے کا اعلان کیا گیا۔ اعلان میں کہا گیا کہ اسمبلی کا اجلاس پیپلز پارٹی کے بائیکاٹ اور بھارتی طرزِ عل کے نتیج میں پیدا ہونے والی کشیدہ صورت حال کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ مجیب الرحمٰن سے کیے گئے وعدے کے برعکس اسمبلی کے اجلاس کے لیے کوئی نئی تاریخ مقرّد نہ کی گئی۔

اجلاس کے التواء کا اعلان ریٹریو پر صدر یحییٰ خان کی طرف سے پڑھ کر سنایا گیا ۔ جس نے کئی شکوک کو جنم دیا ۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یحیٰی خان نے یہ فیصلہ دباؤ میں آگر کیا تھا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہیں اس اعلان میں اجلاس کی آئندہ تاریخ دینے سے کون روک سکتا تھا جی ڈبلیو چوہدری کے مطابق اعلان کا مسودہ بھٹو اور جنرل بیرزادہ نے تیار کیا تھا اور اِس ضمن میں یجیٰی خان کی حیثیت ایک بے بس وستخط کنندہ کے سوالچھ نہیں تھی (۱۸) ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جنوری ۱۹۷۱ء میں ہونے والی مجیب یحیٰی ملاقات کے بعد سیاسی امور میں بعض فوجى جرنيلوں كاعل وخل بهت برھ كيا تھا۔ تاہم اس امر كاكوئي ثبوت نهيں ملتاكد يحيى خان مكمل طور ير ب اختيار بنا ديع كئے تھے جو سكتا ب كد انہوں نے قومی اسمبلی کے اجلاس کے التواء سمیت اپنے ساتھیوں کے بعض فیصلوں کو پسند ند کیا ہو اہم یہ ایک حقیقت ہے کہ جب تک وہ عہدۂ صدارت سے چمٹے رہے کوئی کام اِن کی منظوری کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ تو قوم کی تنقدیر کا فیصلہ کرنے والے اہم معاملات تھے اگر یحلی خان کو مذکورہ فیصلوں سے اتفاق نہیں تھا توکیا وہ اپنے ساتھیوں سے اختلاف کرتے ہوئے ان فیصلوں کی منظوری دینے سے اٹکار نہیں کرسکتے تھے یا پھر انہیں مستعفی ہونے سے کون روک سکتا تھا۔ جی . ڈبلیو چودھری کا مؤقف یہ ہے کہ یحیٰی خان نے بھٹو کو اسمبلی کے اجلاس منیں شرکت پر آمادہ کرنے کے لیے مقدور بحر مساعی کیں اور انہیں یقین دلایا کہ مجیب الرحمٰن نے اپنا آئین تھوینے کی کوشش کی تو وہ اجلاس کو جاری رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے ۔ اگر یحیٰی خان کی درخواست منظور کرلی جاتی تو مجیب الرحمٰن کی علیجدگی كا منصوبه تام دنيا پر ظاهر ، و جاتا (١٩)

پروفیسر جی ۔ ڈبلیو چودھری کا یہ بھی خیال ہے کہ بھٹو کو اپنی سودے بازی کی طاقت کا پورا اندازہ تھا اور فوجی حکومت کے اہم اراکین یحیٰی خان کی بجائے ان کے ساتھ تھے (،) چنانچہ انہوں نے صدر کی درخواست کو درخور اعتنار نہ سمجھا ۔

یہ طرز استدلال زیادہ قربن قیاس نہیں یحییٰ خان ۱۱، ۱۹ اور ۲۹ فروری کو بھٹو کے ساتھ تین خفیہ ملاقاتیں کر چکے تھے اورانہیں بھٹو کے عزائم کا بخوبی اندازہ ہوچکا ہو گا ۔ جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے بھٹو کی تقریروں سے اس بات کی واضح نشاندہی ہوتی تھی کہ وہ مجیب الرحمٰن سے پیشگی افہام و تشہیم کے بغیر اسمبلی کے اجلاس میں شریک نہیں ہوئی ۔ چنانچے یہ کیسے مکن تھا کہ یحیٰی خان بھٹو کو اعتماد میں لیے بغیر اسمبلی کے اجلاس کی تاریخ کا اعلان کردیتے ۔ علاوہ ازیس یحیٰی خان نے لیے بغیر اسمبلی کے اجلاس کے اجلاس کے التواء کے لیے مسودۂ تقریر ایمار کے اوران کو اسمبلی کے اجلاس کے التواء کے لیے مسودۂ تقریر تیاد کرنے کی ہدایت کی تھی ۔ (۱) ظاہر ہے کہ وہ اس سے پیشتر اس فیصلے پر پہنچ تھے ۔

ڈھاکہ کا اجلاس ملتوی کرنے کا مشورہ دیا ہے ای انہوں نے مزید کہا کہ جنرل عمر نے صدر کی نیابت کرتے ہوئے مغربی پاکستان کے متعدد اراکین قومی اسمبلی سے درخواست کی ہے کہ وہ بھٹو کی بائیکاٹ کی مہم کی حایت کریں ۔ اگرچہ اس بیان کی صداقت کا کھوج لگانا مشکل کام ہے اناہم واقعاتی شواہد پر مبنی عمومی تاشر بہی ہے کہ یحییٰ خان نے یہ فیصلہ بھٹو سے مل کرکیا تھا۔

کئی مصنفین کے مطابق اسمبلی کے اجلاس کے التواء کا ایک سبب یحییٰ خان پر جرنیلوں کا دباؤ بھی تھا۔ یحییٰ خان حالات کی خرابی کے بعد اپنے ساتھیوں کے اسپر ہو چکے تھے آئے ہجیٰ خان کے یہ ساتھی اور فوجی افسروں کی اکثریت مجیب الرحمٰن کے عرائم سے خوفزوہ تھی۔ اور ان کا خیال تھا کہ عوامی لیگ کو اپنے چھ نکات کو علی طور پر آئین کی شکل دینے سے روکنے کے لیے انہیں مداخلت کرنا پڑے گی ایک اصرف بھٹو اور قیوم خان نے اسمبلی کے التواء کا خیر مقدم کیا جبکہ عوامی لیگ نے اس سازش قرار دیا اور کہا کہ ہم اس سازش عوامی لیگ نے التواء کا اعلان ہوتے ہی بنگالی یہ نعرے لگاتے کا مقابلہ کریں گے ہوگا اجلاس کے التواء کا اعلان ہوتے ہی بنگالی یہ نعرے لگاتے

بوئے گليوں ميں مكل آئے كه "جم آزاد بنكال چاہتے بين" ١٩١٠)

سول کابینہ پہلے ہی برطرف کی جا چکی تھی ۔ اب ایڈمرل احسن کی جگہ جنرل یعقوب کو مشرقی پاکستان کا گورنر مقرر کیا گیا ۔ ایڈمرل احسن اپنی میانہ روی کے لیے معروف تھے اور ان کے تعلقات مجیب الرحمٰن کے ساتھ دوستانہ تھے ۔ ایڈمرل احسن کی علیحدگی کو مشرقی پاکستان میں غیر دوستانہ اقدام تصور کیا گیا ۔ یکم مارچ کے بعد مشرقی پاکستان میں حالات مکمل ابتری کا شکار ہو چکے تھے اور مجیب الرحمٰن نے متوازی حکومت قائم کرلی ۔ جنرل یعقوب نے واقعات کی رفتار سے محسوس کیا کہ صورتِ حال پر صرف سیاسی ذرائع سے قابو پایا جا سکتا ہے ، چنانچہ انہوں نے جنرل یحیٰی خان سے درخواست کی کہ وہ ڈھاکہ آگر مجیب الرحمٰن سے درخواست کی کہ وہ ڈھاکہ آگر مجیب الرحمٰن سے ذاکرات کریں تاکہ حالات کو بگڑنے سے بچایا جا سکے ۔ یحیٰی خان نے یہ درخواست درکر دی اور جنرل یعقوب نے دانائی سے کام لیتے ہوئے ۲ مارچ کو استعفٰی دے درا

دریں اشناء مشرقی پاکستان میں قیادت پر انتہا پسندوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ مولانا بھاشانی اور پروفیسر مظفر احمد کی قیادت میں سرگرم عمل ان انتہا پسندوں نے کھلم کھلا علیحدگی کا نعرہ لگایا اور تشدّد کا پرچار کیا۔ نیپ کے ماسکو نواز گروپ کے سربراہ پروفیسر مظفر نے وسط فروری میں مطالبہ کیا تھا کہ "قومیتوں کو علیحدگی کا حق دیا جائے "(،))

انتہا پسند سیاسی کارکنوں پر مشتمل نیپ کے اس گروپ کو بھارتی کمیونسٹوں کی شہر بھی حاصل تھی اور بدلے ہوئے حالات میں انہیں مشرقی پاکستان میں ہے حد عوای مقبولیت حاصل ہو گئی ۔ مجیب الرحمٰن اور مرکزی حکومت کے درمیان فاصلے میں اضافے کے بعد اس گروپ نے پارٹی میں اہم پوزیشن حاصل کرلی اور مجیب الرحمٰن ان کے ہاتھوں میں آلۂ کاربن کر ردگئے ۔

مجیب الرحمٰن نے ۲ مارچ کو اسمبلی کا اجلاس ملتوی کرنے کے خلاف عام ہڑتال کی اپیل کی ۔ انہوں نے بنگالیوں سے کہا کہ وہ «عوام وشمن طاقتوں کا بائیکاٹ کریں اور بنگلہ دیش کے خلاف سازش کو ناکام بنا دیں " انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ قربانیوں کے لیے تیار ہو جائیں اور ہرسطح پر "لبریشن کمیٹیاں"

تشکیل دیں ۔ ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے اعلان کیا کہ سات مارچ کو ایک جلسۂ عام کے ذریعے "بنگال" کے عوام کے حق خود اختیاری کے حصول کے لیے ایک پروگرام پیش کریں گے ایکا عوامی لیگ کی پالیسی اور مجیب الرحمٰن کے رویے نے سیاسی مبصرین کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ مجیب الرحمٰن "کیطرفہ اعلانِ آزادی" کا منصوبہ بنا رہے ہیں (ف) ا

ہڑتال کے لیے بحیب الرحمٰن کی اپیل کے فوراً بعد عوامی لیگ کے انتہا پسند کارکن ڈھاکہ کے مختلف حصوں میں پھیل گئے جہاں انہوں نے لوٹ مار ، آتشزدگی اور غنڈہ گردی کا بازار گرم کر دیاات تام قصبوں میں انتقابی کونسلیں قائم کر دی گئیں اور کالجوں کی عارات تخریب کارانہ سرگرمیوں کے لیے تربیتی کیمپوں کے طور پر استعمال ہونے لگیں ۔ متعدد دکانیں لوٹ لی گئیں اور سرکاری ملازموں کو پستول دکھا کر عوای لیگ کی قیادت کی بدایات پر عل کرنے سرکاری ملازموں کو پستول دکھا کر عوامی لیگ کی قیادت کی بدایات پر عل کرنے کے لیے مجبور کیا گیا ۔ ڈھاکہ بائی کورٹ کے چیف جسٹس نے نئے گورنر جنرل گا خان کا حلف لینے کے سلسلے میں اپنی بے چارگی اور بے بسی کا اظہار کیا ۔ بھارتی تخریب پسند اور اسلحہ پہلے ہی بڑی متدار اور بھاری تعداد میں مشرقی پاکستان میں واخل کیا جا چکا تھا الا انسلی آویزش کو ہوا دینے کے لیے غیر بنگالیوں کے گھروں بر سرخ نشان لگا دیئے گئے اور ان پر حلے کیے گئے ۔ ۲ مارچ کو آرمی یو ٹوں پر سرخ نشان لگا دیئے گئے اور ان پر حلے کیے گئے ۔ ۲ مارچ کو آرمی یو ٹوں پر حلے کیے گئے ۔ ۲ مارچ کو آرمی یو ٹوں پر حلے کیے گئے ۔ ۲ مارچ کو آرمی یو ٹوں پر حلے کیے گئے ۔ ۲ مارچ کو آرمی یو ٹوں پر حلے کیے گئے ۔ ۲ مارچ کو آرمی یو ٹوں پر حلے کیے گئے ۔ ۲ مارچ کو آرمی یو ٹوں پر حلے کیے گئے ۔ ۲ مارچ کو آرمی یو ٹوں پر حلے کیے گئے ۔ ۲ مارچ کو آرمی یو ٹوں کا کام تھا۔

یکی خان بحران کی شدت کا صحیح ادراک نه کر سکے ۔ اور انہوں بنے ۱۰ مارچ کو سیاسی رہنماؤں کی گول میز کانفرنس کے انعقاد کا اعلان کیا ۔ مجیب الرحمٰن نے اسے 'ظالمانہ مذاق'' قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ دعوت نامہ گن پوائنٹ پر دیا گیا ہے ۔ مجیب الرحمٰن نے کہا کہ ''ان کے عوام کو نہایت بے رحانہ انداز میں قتل کیا جا رہا ہے'' لہذا وہ کانفرنس میں شریک نہیں ہوں گے ۔ اگلے روز مسلم یگ اور جاعت اسلای نے بھی کانفرنس میں شرکت سے انکار کر دیا ۔ ۴ مارچ میگ اور جاعت الرحمٰن نے سول نافرمانی کی تحریک کا آغاز کیا جو دیکھتے ہی دیکھتے ہیں ایک مشتعل ہجوم نے شہری آبادیوں پر حلے کے اور لوٹ مار ، آتشزنی ، بیس ایک مشتعل ہجوم نے شہری آبادیوں پر حلے کیے اور لوٹ مار ، آتشزنی ، شل و غارت اور آبروریزی صبے جرائم کا ارتکاب کیا ۔ سات سوگھروں کو ان کے شل و غارت اور آبروریزی صبے جرائم کا ارتکاب کیا ۔ سات سوگھروں کو ان کے شل و غارت اور آبروریزی صبے جرائم کا ارتکاب کیا ۔ سات سوگھروں کو ان کے شل

مکینوں سمیت نذرِ آتش کر دیا گیا ۔ ان واردا توں میں مزید تین سو افراد بھی ہلاک ہوئے اسلامائیوں نے گئی جیلوں پر خلے کر کے قیدیوں کو رہا کروالیا ۔ صوبے بھر میں سرکاری دفاتر پر خلے کئے اور قومی پرچم کی ہے حرمتی کی گئی اور اسے نذرِ آتش کیا گیا ۔ ڈھاکہ ریٹریو اور شیلی ویژن کو بنگلہ دیش کا ترانہ نشر کرنے پر مجبور کیا گیا ۔ دھاکہ ریٹریو اور شیلی فون و تار کے ملازمین کی ہوتال کے نتیج میں مواصلت کا نظام معطل ہو کر رہ گیا ۔ ایک طرف پورا صوبہ خوف اور دہشت گردی کی گرفت میں تھا اور دوسری طرف فوج جو امنِ عامہ کی نگہداشت کی واحد ضامن کی گرفت میں تھا اور دوسری طرف فوج جو امنِ عامہ کی نگہداشت کی واحد ضامن کی گ

مارج کے پہلے ہفتے کے دوران میں ہونے والے واقعات سے ظاہر تھا کہ علیحدگی ناگزیر ہو چکی ہے ۔ یحییٰ خان اب بھی بحران کے حل کے لیے مصالحتی فارمولے کی تلاش میں سرگرم عل تھے ۔ بنگالیوں کی اکثریت کا خیال یہ تھا کہ اسمبلی کا اجلاس بھٹو کے کہنے پر ملتوی کیا گیا ہے اور اب تباہی سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ مجیب الرحمٰن کو اعتماد میں لیا جائے ۔ علیحدگی جو اب تک محض ایک نعرہ تھی ، اسمبلی کے التواء کے نتیج میں حقیقت نظر آنے لگی تھی ۔ ٢ مارچ کو صدر یحییٰ خان نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے اپنی ان مساعی پر روشنی ڈالی جو انہوں نے دونوں سیاسی جاعتوں کو قریب لانے کے لیے کی تھیں ۔ انہوں نے افسوس ظاہر کیا کہ عوامی لیگ نے ان کی دعوت مسترد کر دی ۔ یمین خان نے سختی سے کہا کہ وہ ایک چھوٹی سی اقلیت کو بے گناہ پاکستانیوں کے ملک کو تباہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے ۔ انہوں نے اعلان کیا کہ قوی اسمبلی کا اجلاس ٢٥ مارچ كو جو كا \_ يحيى خان اور ان كے ساتھيوں كا خيال تھاك اجلاس كى تِاریخ کے تعین سے امنِ عامہ بحال ہو جائے گا ، لیکن یہ ان کی غلط فہمی تھی ۔ يكم مارج ك بعد حالات بهت بدل چك تھ اور صوب ميں بلووں ، لوث مار اور تعتل و غارت کا سلسله بدستور جاری تھا ۔ یحییٰ خان کو اس مرحلے پر بھی اس حقیقت کا ادراک نہ ہو سکا کہ مجیب الرحمٰن کو اعتماد میں لیے بغیر اسمبلی کا اجلاس بلایا جا سکتا ہے نہ صورت حال بہتر ہو سکتی ہے ۔

مجیب الرحمٰن نے اجلاس میں شرکت کے لیے تین شرائط پیش کیں جو درج ذیل تھیں : مارشل لاء کا خاتمہ اور فوج کی فوری واپسی ، فائرنگ سے ہلاک

ہونے والی اموات کی تحقیقات اور منتخب نائندوں کو فوری انتقالِ اقتدار ۔ مجیب الرحمٰن کو انتقالِ اقتدار اور مارشل لاء ہٹانے کی راہ میں حائل مشکلات سمجھانے کی کومشش کی گئی لیکن وہ اپنی بات پر اڑے رہے ۔ مجیب الرحمٰن کی طرف سے پیش کی جانے والی شرائط دراصل مشرقی پاکستان کی آزادی کا اعلان تھالاتا)

المان کو ایک جلسهٔ عام سے خطاب کرتے ہوئے جمیب الرحمٰن نے اعلان کیا کہ اختلافات کو پُرامن طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے اہمٰ انہوں نے شکایت کی کہ یجیٰ خان نے ڈھاکہ کا دورہ کرنے کی بجائے بھٹو کے ساتھ پانچے گھنٹے تک خفیہ ملاقات کی اور یکطرفہ طور پر اسمبلی کی تاریخ مقرر کر دی ۔ عوامی لیگ نے ۱۵ فروری کو اسمبلی کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا تھا مگر اس کی بجائے بھٹو کی ۳ مارچ کی تجویز قبول کر لی گئی ۔ اس کے باوجود اقلیتی جاعت نے اجلاس میں شرکت کی تجویز قبول کر لی گئی ۔ اس کے باوجود اقلیتی جاعت نے اجلاس میں شرکت سے انکار کر دیا اور اسمبلی کی رکنیت سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ۔ اس کے بعد لیکل فریم آرڈر میں ترمیم کی گئی ۔ جب مغربی پاکستان کے دوسرے اداکین قومی اسمبلی نے مستعفی ہونے سے انکار کر دیا تو یہ پارٹی اختجاجی مظاہروں پر اتر آئی اور اسمبلی نے سمبلی انجابی سامبلی کی فائلیس توڑنے کی دھمکی اسمبلی نے اسمبلی کی فائلیس توڑنے کی دھمکی محبیب الرحمٰن نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اکثریتی پارٹی اقلیتی پارٹی کے مطالبات نہیں مانتی تو اسے فوج سے لڑناپڑے گا ۔ انہوں نے کہا کہ اگر یحیٰی مطالبات نہیں مانتی تو اسے فوج سے لڑناپڑے گا ۔ انہوں نے کہا کہ اگر یحیٰی خان مخلص ہیں تو انہیں اسمبلی کو آزادانہ کام کرنے کا موقع دینا چاہئے اور فوجی فائدم فوری طور پر روک دینا چاہئے اور فوجی اقدام فوری طور پر روک دینا چاہئے اور فوجی اقدام فوری طور پر روک دینا چاہئے اور فوجی اقدام فوری طور پر روک دینا چاہئے اور فوجی

عدارچ کو مجیب الرحمٰن نے متوازی حکومت چلانے کے منصوبے کا اعلان کیا اور اس سلسلے میں متعدد ہدایات جاری کیں ۔ اس روز ان کے گھر پر بنگلہ دیش کا جھنڈا آویزاں رہا ۔ مجیب الرحمٰن کا یہ تاریخی بیان ، مکمل آزادی کے اعلان سے کچھ ہی کم تھاللہ اسکے نتیج میں مشرقی پاکستان یقیناً تفلیحدگ کے کنارے پر پہنچ گیا ایمان تعلیمی ادارے ، عدالتیں اور سرکاری دفاتر بند کر دیئے گئے اور اعلان کیا گیا کہ حکومت کو کوئی ٹیکس ادا نہیں کیا جائے گا ۔ ریڈیو ، ٹیلی ویژن اور اخبارات کو ہدایت کی گئی کہ وہ عوامی لیگ کی سرگرمیوں کی پوری تشہیر

کریں ۔ دونوں حصوں کے درمیان ٹیلیفون کا رابطہ منقطع کر دیا گیا اور پینک کو ہدایت دی گئی کہ وہ مغربی پاکستان کو رقوم کی منتقلی بند کر دیں (۸۹)

مارچ کے پہلے پندر صواڑے میں صوبے بھر میں ناقابلِ بیان مظالم روا رکھے گئے ۔ ضلع بوگرہ کے ساتنا ہار کے علاقے میں پندرہ ہزار افراد کو گھیرے میں لے کر نہایت بے دردی سے قتل کر دیا گیا ۔ عور توں کے ننگے جلوس فکالے گئے اور ماؤں کو اپنے بیٹوں کا خون پینے پر مجبور کیا گیا ۔ چٹاگانگ کے ایک چھوٹے سے علاقے میں دس ہزار افراد کو جن میں ساڑھے سات سو عور تیں اور بچ شامل تھے ، موت کے گھاٹ اٹار دیا گیا ۔ پینا کے نزدیک سراج گنج میں اور بچ شامل تھے ، موت کے گھاٹ اٹار دیا گیا ۔ پینا کے نزدیک سراج گنج میں میں عور توں اور بچوں کو ایک بال غاگرے میں بند کر کے زندہ جلا دیا گیا ۔ میمن سنگھ میں دو ہزار خاندانوں پر مشتمل ایک بستی کو مکمل طور پر ملیا میٹ کر دیا گیان فی مشرقی پاکستان کے دوسرے شہروں سے بھی اسی طرح کی رپورٹیں منظر عام پر مشتمل ایک بستی کو مکمل طور پر ملیا میٹ کر دیا گیان فی اس مرتی کی رپورٹیں منظر عام پر مشتمل ایک بستی کو مکمل طور پر ملیا میٹ کر دیا گیان والے مشرقی پاکستان کے دوسرے شہروں سے بھی اسی طرح کی رپورٹیں منظر عام پر آئیں ۔ بیرونی افبارات نے بھی ، عوامی حقوق کے نام پر روا رکھے جانے والے ان مظالم کی دلدوز شفصیلات شائع کیں آئیں ان مظالم کی دلدوز شفصیلات شائع کیں آئیں ان مظالم کی دلدوز شفصیلات شائع کیں آئیں۔

مارچ کے تیسرے بفتے میں ڈھاکہ کی گلیاں لاشوں سے اٹی پڑی تھیں ۔
سرگوں پر ہر طرف گندگی کے ڈھیر تھے ۔ شہر غذائی قلت کا شکار ہو چکا تھا اور
مسلح نوجوانوں کے گروہ غیر بنگالیوں کے گروں میں لوٹ مار کر رہے تھے ۔ اس
پر مستزاد یہ کہ پانی اور بجلی مفقود تھی ، جس سے صنعت و تجارت معطل ہو چکی
تھی ۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ ڈھاکہ مکمل خانہ جنگی کی طرف بڑھ رہا ہے ۔ جب
ڈھاکہ کی گلیوں میں غیر بنگالیوں کو ہلاک کیا جاتا تو مکتی باہنی کے کارکن اپنی
بربریت کے شبوت کو چھیانے کی زحمت بھی گوارا نہ کرتے ۔ قتل و غارت کے
بربریت کے شبوت کو چھیانے کی زحمت بھی گوارا نہ کرتے ۔ قتل و غارت کے
بربریت کے شبوت کو چھیانے کی خور پر ۔۔۔۔

خود مختاری کے لیے چلائی جانے والی تحریک کے داعیوں نے پہلے ریاست کے اندر ایک اور ریاست قائم کرنے کی کوشش کی ۔ لیکن بعد میں مجیب الرحمٰن نے اطراف و جوانب سے بڑھتے ہوئے دباؤ کے پیش نظر ایک طرح کی "متوازی

عکومت" قائم کر لی دی مارچ اور اپریل کے دوران میں "بٹکالی قومیت کا مدتوں سے رکا ہوا سیلاب کنارے تو اگر بہہ تکلا اور پورے صوبے میں غیر بنگالیوں کے ظاف تشدد آمیز شفرت کی لہر دوڑ گئی "ا" ڈھاکہ میں بنگالیوں نے انگریزی زبان میں لکھے ہوئے بورڈ توڑ ڈالے اور غیر بنگالیوں کی دو کانوں کو تباہ کر دیا ، کئی مقامات پر انہوں نے پنجابیوں اور بہاریوں پر علے کیے ، ان کے جسم فکرے فكرا والله يا انهين زنده جلا دياكيا يا ان ك كل كات كم د ايساكر ف میں مرد ، عورت اور بچوں کی کوئی تنفریق روا نه رکھی کئی ۔ میمن سنگھ میں ایک پوسٹ ماسٹر نے صحافیوں کو اپنے جسم پر چھروں سے لکائے گئے زخم دکھاتے ہوئے بتایا کہ وہ بنگالی بلوائیوں کے تعتلِ عام کا نشانہ بننے والے پانچ ہزار غیر بنالیوں میں سے بچ رہنے والے ۲۵ افراد میں سے ایک ہے ۔ انتھونی ماسکار نہاس (ANTHONY MASCARENHAS) کے مطابق ہلاک ہونے والے غیر بنگالیوں کی تعداد ایک لکھ ہو سکتی ہے ۔ اس نے آبرو ریزی ، تشیدد ، اعضاء بریدگی اور مردوں اور عور توں کو سرعام کو ڑے مارنے کے واقعات کا آنکھوں دیکھا حال بیان كيا ہے \_ اس كاكبنا ہے كه كئى مقامات پر تشدو كا شكار بونے والى خواتين كو بلاک کرنے سے سیلے ان کی چھاتیاں کاف دی گئیں ۔ چٹاکانگ میں ملٹری اکیڈی کے کرنل کمانڈنٹ کو بلاک کر دیا گیا اور اس کی آٹھ ماہ کی حاملہ بیوی کی آبرو ریزی كے بعد پيث ميں چھرا كھونپ ديا گيا اور اس كے بيٹے كا سراس كے تنگے بدن پر "سجا" دیا گیا ۔ متعدد غیر بنگالی نوجوان لڑکیوں کی لاشیں اس حالت میں برآمہ ہوئیں کہ ان کی شرمگاہوں میں بنکالی جھنڈے نصب تھے ۔ بعض اطلاعات کے مطابق ماؤں کو اپنے ہی مقتول بیٹوں کا خون پینے پر مجبور کیا گیاریا ا

دریں اثناء اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے درخواست کی گئی کہ بنگلہ دیش کو اس عالمی سنظیم کا رکن بنا لیا جائے ۔ بنگالی انتہا پسندوں نے لندن اور نیو یارک میں مظاہرے کیے اور اقوام متحدہ کے مراکز کے سامنے پاکستانی پرچم کو نذرِ آتش کیا ۔ بعض بنگالی طلبہ نے واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ۔ ظاہر ہے عوامی لیگ بغاوت کے راستے پر گامزن ہو چکی تھے

مارچ سے پیشتر انسلیم کر لیے جائیں ۔

۱۳ مارچ کو عوامی لیگ کے سیکر شری جنرل قمالزمال نے بعض لوگوں کے پیدا کردہ اس تاقر پر اظہارِ افسوس کیا کہ مشرقی پاکستان کی علیحد کی ناگزیر ہو چکی ہے ۔ اس روز بھٹو نے ایک بیان میں کہا کہ دونوں صوبوں میں دونوں اکثریتی جاعتوں کو استقالِ اقتدار کے مطالبے سے ان کی مراد دو وزیرِ اعظم یا دو پاکستان نہیں تھے ۔ اس ضمن میں ایک اہم پیش رفت ہوئی کہ جاعت اسلامی ، کونسل مسلم لیگ ، جمعیت العلمائے پاکستان اور کنونشن مسلم لیگ ، جمعیت العلمائے پاکستان اور کنونشن مسلم لیگ کے پارلیمانی گروپوں نے ایک مشترکہ بیان میں مجیب الرحمٰن کی حایت کا اعلان کر دیالانا جاعت اسلامی کے رہنماؤں نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ بھٹو کو صرف پنجاب میں اکثریت عاصل ہے ۔ وہاں وہ اپنی حکومت بنا سکتے بین ۔ اور یہ کہ بھٹو کی ہوسِ اقتدار نے ملکی جہتی کو شدید خطرات سے دوچار کر یا سے دیا دیا ۔

وقت کے ساتھ ساتھ بران کی شدت میں اضافہ ہوتا چلاگیا ۔ ۱۴ مارچ کو بھٹو نے مطالبہ کیا کہ اگر انتقالِ اقتدار کا عل کسی آئینی شمجھوتے سے پیشتر ہوتا ہے تو پھر اقتدار مشرقی اور مغربی پاکستان کی اکثریتی جاعتوں کو منتقل کر دیا جائان بھٹو کے اس بیان کو عوای لیک نے "ملک کو تنقسیم کرنے کی خواہش" قرار دیا آئی بی ۔ ڈبلیو چوہدری کے مطابق بھٹو کا یہ مطالبہ پاکستان کے اندر دو قومی نظریے کو بروئے کار لانے کے مطابق بھٹو کا یہ مطالبہ پاکستان کے اندر دو قومی کی تجویز کی یہ توجیہہ کسی طور بھی درست نہیں ۔ انہوں نے کہا کہ "موجودہ کی تجویز کی یہ توجیہہ کسی طور بھی درست نہیں ۔ انہوں نے کہا کہ "موجودہ حالت میں مشرقی پاکستان کی اکثریتی جاعت کے حالت میں مشرقی پاکستان کی اکثریت کی رائے کو پس پشت ساتھ مل کر ہی ملک کی جمہوری انداز میں ترجانی کر سکتی ہے ۔ پیپلزپارٹی کو فال دیا گیا ہے ہوں کا کہ مغربی حقے کی اکثریت کی رائے کو پس پشت مثر انہوں نے تجویز پیش کی تھی کہ کشیڈریشن کے استظامات کے تحت شیخ قال دیا گیا ہوں مشرقی پاکستان کے اور وہ خود مغربی پاکستان کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں بیں انہوں نے تجویز پیش کی تھی کہ کشیڈریشن کے استظامات کے تحت شیخ ہیں الرحمٰن مشرقی پاکستان کے اور وہ خود مغربی پاکستان کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں ہیں۔

دوسری طرف یحییٰ خِان نے سیاستدانوں کو جس طرح دھوکے میں رکھا اس کی ایک جھلک حمودالر حمن کمیشن کے سامنے ولی خان کے بیان سے ملتی ہے دھا، ولی خان نے کہا کہ ٢٣ مارچ کو جب وہ مجيب الرحمٰن کی ربائش گاہ پر ان سے ملے تو مجیب الرحمن نے انہیں یجیی خان کا خط دکھایا جس میں مجیب الرحمن سے کہا کیا تھا کہ وہ ڈھاکہ میں ان کی آمد کا انتظار کریں ۔ صدر نے مجیب الرحمٰن کو یقین دلایا تھا کہ بنگالی عوام کو چھ نکات سے بھی بڑھ کر حقوق دیئے جائیں گے اوا جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے ، چھ ٹکات کا مقصد مشرقی پاکستان کی علیحد کی تھا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یحییٰ خان اس سے بڑھ کر مشرقی پاکستان کو کیا دینا چاہتے تھے ۔ اس امر کے مضبوط شواہد موجود ہیں کہ مجیب الرحمن ، مارچ کو یک طرفہ اعلان آزادی کا فیصلہ کر چکے تھے ۔ ایک نامہ نگار سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا كه "پاكستان اپنى موجوده حالت ميں ختم ہو چكا ہے ۔ اب سمجھوتے كى كوئى اميد باقی نہیں "اللا ٹائمزنے اس صورت عال پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ "محسوس ہو رہا تھا کہ مجیب الرحمٰن اپنے بنگلہ دیش کی آزادی کے کنارے پہنچ چکا ہے"، ١٩٨١ غیر ملکی پریس کی متفقه رائے یہ تھی کہ مشرقی پاکستان بالآخر علیحدہ ہو جائے گا۔ سر کاری ذرائع سے بھی یحییٰ خان کو اسی قسم کی رپورٹیں موصول ہوئی تھیں چنانچہ ان حالت میں انہوں نے چھ مارچ کی رات کو مجیب الرحمٰن کو وہ پیغام بھیجا ، جس کا حوالہ ولی خان نے کمیشن کے سامنے دیا تھا۔ اس خط کا مقصد مجیب الرحمٰن كو اعلان آزادي سے باز ركھنے كے سوا كچھ نہ تھا اور ايسا محسوس ہوتا ہے كہ یحییٰ خان اپنی مذکورہ رپیش کش میں سنجیدہ نہ تھے ۔ یحییٰ خان کے طرزِ سیاست ك كررے مطالع سے معلوم ہونا ہے كه وہ اس طرح كے شاطرانه حربوں كى پورى اہلیت رکھتے تھے ۔

۱۰ مارچ کو بھٹو نے مجیب الرحمٰن کو ایک تار بھیجا جس میں انہوں نے کہا کہ "پاکستان کو ہر قیمت پر بچایا جانا چاہیے ۔ میں ڈھاکہ آنے کے لیے تیار ہوں تاکہ بحران کا مشترکہ حل نکالا جائے اور احمبلی آئین سازی کا کام کر سے ۱۹۹۱) بھٹو کی اس کو مشش کو بعد از وقت قرار دیا گیا اور مغربی پاکستان میں اسے "دھوکے بھٹو کی اس کو مشش کو بعد از وقت قرار دیا گیا اور مغربی پاکستان میں اسے "دھوکے کی شی" کا نام دیا گیا ۔ عوای لیگ نے اس پیشکش کو مکمل طور پر مظر انداز کر دیا ۔ جبکہ بھاشانی نے حکومت کو الٹی میٹم دیا کہ مجیب الرحمٰن کے مطالبات ۲۵

بھٹو کے اس بیان پر پاکستان میں شدید روّعل کا اظہار کیا گیا اور کراچی میں سات سیاسی جاعتوں کے ایک مشتر کہ جلسۂ عام میں بھٹو کے اس ناپاک منصوبے کی خدمت کی گئی ۔ جلسے میں انتقالِ اقتدار کے لیئے تحریک چلانے کا اعلان کیا گیا ۔ دریں افغاء یحیٰی خان ، مجیب الرحمٰن سے خداکرات کے لیئے ۱۵ مارچ کو دھاکہ پہنچے ۔ لوگ اس امر پر حیران تھے کہ یحیٰی خان نے مشرقی پاکستان کے دورے میں تاخیر کیوں کی ؟ جبکہ وہاں حالات تیزی سے خراب ہو رہے تھے ۔ اور ہر آنے والا دن ملک کے دونوں حصوں کے درمیان فاصلہ بڑھا رہا تھا ۔ لوگ پوچھتے تھے کہ وہ جنرل یعقوب کی درخواست پر ڈھاکہ کیوں نہ پہنچے ؟ انہوں نے اسمبلی کے اجلا س کے التوا کے اعلان کے ساتھ ہی نئی تاریخ کا اعلان کیوں نہ کیا ؟ اگر یہ اقدامات بروقت ہو جاتے تو شاید صورت حال بہتر ہو جاتی ۔ بہت کیا گار یہ اقدامات بروقت ہو جاتے تو شاید صورت حال بہتر ہو جاتی ۔ بہت سے لوگوں کی رائے کے مطابق مشرقی پاکستان کے بحران کو سنگین تر بنانے میں یعنیٰ خان کے تاخیری اقدامات کا بھی ہاتھ تھالاتاکا مارچ کو پروفیسر غلام اعظم کا یعنیٰی خان کے تاخیری اقدامات کا بھی ہاتھ تھالاتاکا مارچ کو پروفیسر غلام اعظم کا یہ کہنا کہ یحیٰیٰ خان نے بھٹو کو غیر معمولی اہمیت وے کر اپنا تاشر خراب کر لیا یہ کہنا کہ یحیٰی خان بھٹو کے مشورے یہ بیں ہونا

مجیب الرحمٰن نے اعلان کیا کہ صدر یحییٰ خان کا استقبال بنگلہ دیش کے مہمان کی حیثیت سے کیا جائے گا ، لیکن یحییٰ خان نے بعد میں انکشاف کیا کہ انہیں ڈھاکہ پہنچنے پر گرفتار کر لینے کا منصوبہ تیار کر لیا گیا تھالاتا ڈھاکہ پہنچنے کے بعد یحییٰ خان نے مجیب الرحمٰن کے ساتھ ایک ابتدائی سمجھوتہ تشکیل دیا ۔ مجیب الرحمٰن ، یحیٰ خان اور بھٹو کے درمیان ڈھاکہ میں کیا گفتگو ہوئی کسی کو خبر نہیں ۔ تاہم بھٹو اور یحیٰ خال نے سمجھوٹے کے بعض نمایاں پہلوؤں کا انکشاف نہیں ۔ تاہم بھٹو اور یحیٰ خال نے سمجھوٹے کے بعض نمایاں پہلوؤں کا انکشاف کیا جو تاج الدین احد کے بیان سے ماثل تھے(الل سمجھوتہ ان شکات پر مبنی تھا :

١ - مارشل لاء فورى طور پر اٹھا ليا جائے \_

۲ ۔ وفاقی اور صوبائی وزار تیں قائم کرنے کے لیے استظامات کیے جائیں ۔ ۳ ۔ مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کو قانون سازی کے اختیارات دیے جائیں ۔

۴ \_ مشرقی پاکستان کو مزید خود مختاری دی جائے(اللا)

بعد ازال فریقین نے ایک مشترکہ اعلامیے کے مسودے پر اظہارِ اتفاق کیا بشرطیکہ اس میں کوئی قانونی سقم نہ ہڑالا اعلامیہ کی بعض شقیں فریقین کے درمیان نزاع کا باعث بن گئیں اور مذاکرات کا سلسلہ منقطع ہوگیا ۔ سمجھوتے کے مطابق مرکز میں انتقالِ اقتدار نہیں ہونا تھا اللہ وقتی طور پر یحیٰ خان کو عہدہ صدارت پر فائز رہنا تھا اور تام سیاسی جاعتوں کے نمائندوں پر مشتمل کابینہ تشکیل دینی فائز رہنا تھا اور تام سیاسی جاعتوں کے نمائندوں پر مشتمل کابینہ تشکیل دینی تھی ۔ ظاہر ہے یہ تجویز قابلِ علی نہیں تھی ۔ مجیب الرحمٰن اکثریتی پارٹی کے قائد ہوتے ہوئے مرکز میں دوسری جاعتوں خصوصاً پیپلزپارٹی کو اقتدار میں کیوں شریک کرتے ؟ اعلامیہ میں کہا گیا کہ صوبوں میں اقتدار اکثریتی جاعتوں کو منتقل کیا جائے گا اور مارشل لاء اسی روز اٹھا لیا جائے گا جس روز صوبوں میں وزارتیں طف اٹھائیں گی ۔ صدر کے اختیارات ۱۹۶۲ء کے آئین کے مطابق تجویز کیے حلف اٹھائیں گی ۔ صدر کے اختیارات ۱۹۹۲ء کے آئین کے مطابق تجویز کیا اسمبلی کو اسلام آباد اور ڈھاکہ میں بالترتیب اٹھے ہو کر خصوصی تصریحات اور تجاویز شکیل دیناتھیں ، جنہیں آئین میں شامل کیا جاتا اٹریا ا

الرحمٰن اپنے اس مؤقف کا اظہار اس سے پہلے ٹائمز کے نامہ نکار کے ساتھ ایک انٹرویو میں بھی کر چکے تھے کہ "مشرقی اور مغربی پاکستان کے بیلیے علیحدہ علیٰحدہ آئین ہونے چاہیٹر(۱۱۹)"

آخر کار وہ لمحہ آگیا جس نے مزید ذاکرات کے تام امکانات کو بالکل معدوم کر دیا ۔ ۲۲ مارچ کو مجیب الرحمٰن اور تاج الدین نے بغیرکسی پروگرام کے یحیٰ خان سے ملاقات کی جس میں انہوں نے صدر کو صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ عوامی لیگ کسی مرکزی یا قومی کابینہ کے قیام کی تجویز پر صاد نہیں کہہ سکتی ۔ عوامی لیگ کسی مرکزی یا قومی کابینہ کے قیام کی تجویز پر صاد نہیں کہہ سکتی ۔ اس کی بجائے انہوں نے مطالبہ کیا کہ اقتدار دونوں صوبوں کو منتقل کیا جائے ۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ''وہ باقاعدہ طور پر ملک کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے ''ایا قبل انہ س بھٹو بھی مشرقی اور مغربی حصوں میں کھ بتی مطالبہ کر رہے تھے بہر حال اس طرح سہ فریقی خاکرات اپنے انجام کو بہنچ ۔

۲۳ مارچ کو ڈاکٹر کمال حسین نے یحیٰی خان کے ساتھیوں سے ملاقات کی اور انہیں عوامی لیگ کا مسودہ آئین پیش کیا ۔ اس آئین کے نفاذ کا سیدھا سادا مطلب مشرقی پاکستان کی علیحدگی کو آئینی حیثیت دینا تھا ۔ اس مسودے میں ملک کے لیے دو آئین تشکیل دینے کا طریق کار تجویز کیا گیا تھا الله تاج الدین نے اعلان کیا کہ مذکورہ مسودہ کو ۲۸ گھنٹوں کے اندر اندر اعلامیہ کی شکل میں جاری کر دیا جائے ۔

عوای لیگ کے رہنماؤں نے دوسرے کئی سیاستدانوں کی طرح یحییٰ خان کو مذاکرات کی ناکامی کا ذمہ دار گردانا ۔ عوامی لیگ نے الزام لکایا کہ یحیٰ خان فے جان بوجھ کر پیپلزپارٹی کے سامنے عوامی لیگ کے ساتھ اپنے مذاکرات کی غلط تصویر پیش کی اور انہیں یہ تافر دیا کہ مجیب الرحمٰن طاقت کا مظاہرہ کرنے پر تلے بیٹھے ہیں اور ہر روز اپنے مطابات میں اضافہ کر رہے ہیں الاسمان مخربی پاکستان کے بیٹھے ہیں اور ہر معانی خان نے بھی اسی طرح کے خیالات کا اظہار کیا المان المجیب الرحمٰن انتہا پسندوں میں الرحمٰن انتہا پسندوں میں الرحمٰن انتہا پسندوں میں الرحمٰن انتہا پسندوں میں

مولانا بھاشانی اور پروفیسر مظفر بھی شامل تھے۔ مؤخر الذکر نے قومیتوں کے بیلے علیحدگی کے حق کا نعرہ بلند کیا۔ جبکہ مولانا بھاشانی نے مشرقی پاکستان کی آزادی کا مطالبہ کرتے ہوئے عوامی لیگ کے لیے ووٹ کو مشرقی پاکستان کی آزادی کا ووٹ قرار دیادگااگا مارچ تک صورت حال اس نہج پر پہنچ چکی تھی کہ مشرقی پاکستان کے فعال سیاسی عناصر مکمل علیحدگی سے کم کسی سمجھوتے پر رضا مند ہونے کو تیار نہ تھے اہوایا،

ایک طرف مجیب الرحمٰن پر علیمدی کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا تھا ، دوسری طرف مغربی پاکستان کے بعض سیاستدانوں کو یہ خوف لاحق تھا کہ اگر عوامی لیگ برسرا تحتدار آگئی تو وہ ماضی کی نا انصافیوں کا انتقام لے گی ۔ ان میں سے کچھ مشرقی پاکستان کو ایک قسم کا بوجھ تصور کرتے تھے اور اب نئے نظام کے لازی نتیج کے طور پر مشرقی پاکستان کی مستقل بالا دستی سے خائف تھے۔ امریکی پروفیسر وائن واکاکس کا تجزیہ بالکل درست ہے کہ عوامی لیگ کے بعض اراکین ہر قیمت پر مشرقی پاکستان کی آزادی کے تھلم کھلا داعی تھے ۔ جبکہ دوسروں کا خیال تھا کہ اگر سمجھوتہ سود مند ثابت نہ ہوا تو حقیقی خود مختاری کی راہ سے آزادی کی منزل حاصل كرنا مشكل نهيي ہو كا \_ كئى مغربى پاكستانى ربنما اپنى نجى كفتكوؤى ميں اسی خیال کا اظہار کر چکے تھے کہ مغربی پاکستان کے لیے بہتر ہو گاکہ وہ مشرقی پاکستان کو پروان رخصتی دے دیں کیونکہ ان کی حیثیت ایک بوجھ سے زیادہ نہیں سے اور اسمبلی میں ۵۵ فیصد نشستوں کے حصول کے بعد اس بوجھ میں مزید اضافہ ہو جائے مالالا الکتا تھا کہ علیحد کی پاکستان کا مقدر بن چکی ہے ، ایک دوسرے کے نقطهٔ نظر کو برداشت کرنے کا جذبہ اور خواہش دم توڑ چکی تھی اور ملک پر برسر اقتدار فوجی حکمران اور منتخب سیاستدان جو ملک کی باک ڈور سنبھالنے کے لیے ب تاب تھے دونوں تعاون کے اس وسیع تر جذبے سے کام لینے پر آمادہ نہیں تھے جن کو بروئے کار لاکر شائد (لیکن صرف شائد) ملک کے دونوں حصوں کے درمیان برطقتے ہوئے فاصلوں کو پاٹا جا سکتا تھا( عام)

وسمبر ۱۹۷۰ سے مارچ ۱۹۷۱ کے واقعات خصوصاً قوی اسمبلی کے اجلاس کے التواء کا انداز اس امر کے غاز تھے کہ فوج سیاسی قوت سے دست بردار ہونے کے لیے تیار نہیں ۔ دوسری طرف مشرقی پاکستان کے تیور بتاتے تھے کہ وہ سرزمین کا مقدر بن چکی ہے آئی۔ کچھ لوگ اب بھی مشرقی پاکستان کو پاکستان کا حصہ سمجھ رہنے تھے ۔

وریس افتاء مجیب الرحمن نے کرنل عثمانی کو انتقلابی افواج کا کمانڈر مقرر کیا اور میجر جنرل مجید کو سابق فوجیوں کی فہرستیں تیار کرنے کا حکم دیا ۔ بھارت سے ہتھیاروں اور بارود سے بھری ہوئی شرینیں دھڑا دھر مشرقی پاکستان پہنچ رہی تھیں ۔ صرف ڈھاکہ کے پولیس ہیڈکوارٹر میں ۱۵ ہزار بھری ہوئی رامفلوں کا ذخيره موجود تھا ۔ ايسٹ پاكستان رائفلز كى مختلف چوكياں انتہا پسندوں كى آماجكاه بن چکی تھیں اور ان کا ایک دوسرے کے ساتھ وائرلیس پر رابطہ قائم تھا۔ الغرض بھارتی تخریب کاروں کی مدد سے مسلح بغاوت کے تام استظامات مکمل ہو یکے تھے ۔ ۳۱ مارچ کو کولمبیا براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کے نامہ شکار ویدر آل نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ اس امر کے کافی شواہد موجود پیں کہ مجیب الرحمٰن اور ان کی کالعدم عوامی لیگ نے بہت پہلے ایک سوچا سمجھا فوجی منصوبہ تیار کر رکھا تھا۔ باور کیا جاتا ہے کہ مجیب الرحلن کو ایک عرصے سے بیرونی ورائع سے ہتھیار موصول ہو رہے تھے ۔ متعدد سفارت کاروں کا یہ خیال ہے کہ یہ ہتھیار صرف بھارت ہی سے آسکتے تحظ الا ابہار (بھارت) کے وزیرِ اعلیٰ نے کھلے لفظوں میں اس حقیقت کا اعلان کر دیا جے بھارتی حکومت خفید رکھے ہوئے تھی ۔ انہوں نے عوامی لیکی لیڈروں کی مدد کے بارے میں اپنے عزائم کا بر ملا اظہار کیا اور کہا کہ میں بنگلہ دیش کو اسلح اور گولہ بارود کی فراہمی کی ضرورت پر پورا یقین رکھتا ہول اسلام مشرقی پاکستان کو علیحدگی کے دبانے پر چھوڑ کر یحییٰ خان اور بھٹو علی الترتيب ٢٥ اور ٢٦ مارچ كو پاكستان واپس آ گئے \_ بھٹو نے ڈھاكه سے اپنی واپسی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا آب دوسرے فریق کی جانب سے مفاہمت کی کوئی امید باقی نہیں رہی اور یہ کہ عوای لیگ جس خود مختاری کا مطالبہ کر رہی ہے وہ آزادی کے مترادف ہے اور (۱۲۵) ۔ مشرقی پاکستان میں فوجی اقدام کی حایت کرتے ہوئے بھٹو نے کہا "فدا کا شکر ہے کہ پاکستان کو بچا لیا گیا ہے"(١٢١) ۔ یحییٰ خان کے لیے اپنی وفاداری کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا ''ہر محب وطن پاکستانی کو چاہیے کہ وہ یحییٰ خان حکومت پر سفید کرنے والوں کے بارے میں قریبی پولیس

اقتداد کو بزورِ بازو چھین لینے کا عزم کر چکے ہیں اور ۱۹۴۷ء کے بعد سے ہونے والی ہربات کو ملیا میٹ کرنے کے در پے ہیں ۔ یحیٰی خاں اور ان کے ساتھیوں نے جن کے ذمے دونوں علاقائی رہنماؤں کے درمیان مصالحت کا کام تھا ، غلطی پر غلطی کرتے گئے ۔ فوجی حکومت کے عزائم ہیشہ مشکوک رہے اور مصالحت کے حصول میں ان کی ناکامی نے دونوں صوبوں کے درمیان خلیج کو ناقابلِ عبور بنا دیا۔ تاج الدین احمد کے اس بیان کی صداقت ثابت کرنے کے لیے کئی شواہد موجود ہیں کہ یحیٰی خان نے جان بوجھ کر بھٹو کو حقائق کی غلط تصویر پیش کی ۔ فوجی ہیں کہ یحیٰی خان نے جان بوجھ کر بھٹو کو حقائق کی غلط تصویر پیش کی ۔ فوجی اقدام کامنصوبہ حکومت نے بہت پہلے سے تیار کر رکھا تھا اور مجیب کے علیمدگی پسندانہ کردار کو منظرِ عام پر لاکر اس منصوبے پر عمل درآمد آسان ہوگیا ۔

٢٣ مارچ كو مجيب الرحمان كى بدايت پر مشرقى پاكستان ميں يوم مزاحمت منايا گیا ۔ مجیب الرحمٰن کی رہائش گاہ پر بنگلہ دیش کا جھنڈا لہرایا گیا اور شہر میں مسلح جلوس بخالے گئے ۔ مظاہرین نے قرارداد لاہور کی اکتیسویں سالگرہ پاکستان کے جھنڈے کی بے حرمتی کر کے اور سیکر فریٹ سمیت تام عار توں پر بنگلہ دیش کے نئے جھنڈے کو لہرا کر منائی ایمانوی بائی کشنر اور روسی کونسلر جنرل نے بھی اپنے وفاتر پر بنگلہ ویشی جھنڈا اہرایا ۔ مجیب الرحمٰن نے بنگلہ دیش کا جھنڈا لبراتے بولے کہاکہ "ہماری جدوجہد کا مقصد عوام کی نجات اور آزادی ہا الالااسی روز عوامی لیگ کے ترجان روزنامہ "دی پیپل" کے دفتر میں بنگلہ دیش کا جھنڈا المراف كا اہتمام كيا گيالتا المجيب الرحمن في بنكلد ديشي جھندے كے سائے ميں کھوے ہو کر سلامی لی ۔ جھنڈے پر جلی حروف میں یہ عبارت تحریر تھی "آج دنیا کے مقفے پر ایک نیا ملک ابھرا ہے" ۔ دھان منڈی میں مجیب الرحمٰن کی ربائش گاہ کے آبنی گیٹ پر بھی بنگلہ دیش کا جھنڈا کندہ کیا گیا تھا۔ روزنامہ "دی پیپل" نے اپنے ۲۳ مارچ کے شارے میں صفحہ اوّل پر بنگلہ دیش کے نقشے کی تصویر شائع کی جس کے نیچے یہ عبارت درج تھی ۔ "آج دنیاکی مختلف ریاستوں اور توموں کی ترجانی کرنے والے پر چموں کی فہرست میں ایک اور پر چم کا اضافہ ہو گیا ہے ۔ یہ آزاد بنگلہ دیش کا پر چم کے اللہ ۲۳ اللہ مارچ کو اخبار نے تقریب پر چم کشائی کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے لکھا کہ "ایک نئی قوم کی تخلیق عل میں آچکی ہے ۔ تام عارتوں پر ایک نیا پرچم لہرا رہا ہے ۔ آزادی بنگلہ دیش کی

عل میں آئی ۔

77، مارچ کو یحیٰی خان نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے عوای لیگ کو خلافِ قانون قرار دیا، پاکستان بھر میں تام سیاسی سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی اور اخبارات پر مکمل سنسر شپ نافذ کر دیا ۔ مجیب الرحمٰن کی تحریکِ عدم تعاون کی خمت کرتے ہوئے یحیٰی خان نے اسے "بغاوت کا اقدام" قرار دیا اور کہا کہ بجیب الرحمٰن اور ان کی جاعت پاکستان کے دشمن ہیں اور ملک سے مکمل طور پر علیہ کی خواہاں ہیں"۔ انہوں نے اعلان کیا کہ" مجیب الرحمٰن کا یہ جُرم معاف ملیحدگی کے خواہاں ہیں"۔ انہوں نے اعلان کیا کہ" مجیب الرحمٰن کا یہ جُرم معاف نہیں کیا جائے گا'۔ مجیب الرحمٰن کے لیے یہ اقدام غیر متوقع نہیں تھا ۔ عوامی لیگ ہر سب ڈویژن میں اپنی کانڈروں کی قیادت میں اپنی تنظیم کو لڑائی کے لیے تیار کر چکی تھی (۱۳۲) ۔ کرنل عثمانی نے بھی ایک انٹرویو میں بتایا کہ مجیب الرحمٰن نے انہیں آرمی ایکشن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کی تھی الرحمٰن نے انہیں آرمی ایکشن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کی تھی قبضے اور عبوری حکومت کے اعلان کے فوری اقدام میں پیش بندی اور منصوبہ قبضے اور عبوری حکومت کے اعلان کے فوری اقدام میں پیش بندی اور منصوبہ کی جملک نظر آتی تھی (۱۳۲) ۔ گویا یہ سب کچھ سوچ سمجھے منصوبے کا حصّہ سازی کی جملک نظر آتی تھی (۱۳۵) ۔ گویا یہ سب کچھ سوچ سمجھے منصوبے کا حصّہ سازی کی جملک نظر آتی تھی (۱۳۵) ۔ گویا یہ سب کچھ سوچ سمجھے منصوبے کا حصّہ تھا نہ کہ فوری ردّ علی کا تتیجہ ۔

یہ کہنا کہ مکتی باہنی راتوں رات معرض وجود میں آگئی تھی حقائق کا منہ پڑانے کے مقرادف ہے ۔ حقیقت یہ ہے کہ مکتی باہنی کی تشکیل جولائی ۱۹۵۰ء سے پہلے ہو چکی تھی ۔ اس کی کمانڈ کرنل عثمانی کے پاس تھی جنہوں نے شہید مینار کی سیرحیوں پر کھڑے ہو کر اس کی سلامی لی تھی ۔ انتخابات سے پہلے ایسی تنظیم کی تشکیل بذات خود تعجب خیز ہے ۔ متحدہ پاکستان کی حدود میں تشکیل دی کئی اس تنظیم کے بارے میں عوامی لیگی رہنماؤں نے یہ چھپانا کبھی ضروری نہ سمجھا تھاکہ اسے "استحصال" کی زنجیریں توڑنے کے لیے قائم کیاگیا ہے ۔ اس امر کی ٹھوس شہاد تیں دستیاب ہیں کہ ۱۹۵۰ء اعداء کے دوران میں مشرقی پاکستان میں بھارت سے اس کی سرحدی سیکورٹی فورس کی نگرانی میں مسلح افراد اور اسلح کی میں بھارت سے اس کی سرحدی سیکورٹی فورس کی نظیم میں وسعت کی گئی اور اسلے کی اس کے لیے فوجی تربیت کا اہتمام کیاگیا ۔ ادھر خفیہ اطلاعات بہم پہنچانے کے اس کی دار ادارے ، جن کی حالت پہلے ہی ناگفتہ بہ تھی ، فروری ۱۹۵۱ء تک مکمل طور

اسٹیشن کو اطلاع دین (۱۲۷) ۔ بعد کے واقعات سے ثابت ہوگیا کہ مشرقی پاکستان میں فوجی اقدام دراصل متحدہ پاکستان کے خاتے کا اعلان تھا ۔ بھٹو یحییٰ سازباز کا ثبوت بھٹو کے اس اعتراف سے بھی ملتا ہے کہ انہوں نے یحییٰ خان کو " بلکے فوجی اقدام" کا مشورہ دیا تھا جو ان کے خیال میں علیحدگی کو روکتے کے لیے ضروری تھا اقدام" کا مشورہ دیا تھا جو ان کے خیال میں علیحدگی کو روکتے کے لیے ضروری تھا (۱۲۸) ۔ کیا بھٹو اس سے بے خبر تھے کہ موجودہ صورت حال میں فوجی اقدام نہ تو بلکا ہو سکتا ہے اور نہ محدود (۱۲۹) ۔ ۲۵ ، مارچ کو مجیب الرحمٰن نے ڈھاکہ میں ایک بہت بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے عوام سے کہا کہ وہ عظیم قربانی کے بہت بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے عوام سے کہا کہ وہ عظیم قربانی کے میں زور دیا گیا تھا کہ علیحدگی کی منزل بہت دور نہیں ہے ۔

۲۶ ، مارچ کو مشرقی پاکستان میں بہت بڑے پیمانے پر بغاوت کا آغاز ہو گیا اور ایک خفیہ ریڈیو نے پٹاکانگ ، جیسور ،کومیلا ، سلہٹ ، باریسال اور کھلنا میں جھڑپوں کی خبر نشر کی اور دعویٰ کیا کہ ان مقامات پر پاکستانی افواج کو ایسٹ بنگال رجمنٹ ، ایسٹ پاکستان رامُفلز اور پولیس فورس نے گھیرے میں لے رکھا ہے ۔ ریڈیو نے عوام سے ابیبل کی کہ وہ اس وقت تک اپنی آزادی کی جنگ جاری رکھیں گے "جب تک وشمن کا آخری سپاہی بھی ختم نہیں ہو جاتا" ۔ نشریے میں بحیب الرحمٰن کو ، جو بعض اطلاع کے مطابق زیرِ زمین جا چکے تھے ، "آزاد بنگلہ ویش کا واحد رہنما" قرار ویا گیا اور کہا گیا کہ ملک کو "مغربی پاکستان کی سفاکانہ آمریت" سے بچانے کے لیے جیب الرحمٰن کے ہر حکم کو تسلیم کیا جائے ۔ ایک اور خفیہ نشریے میں کہا گیا کہ بنگلہ دیش نے اقوامِ متحدہ اور ایفروایشیائی ممالک کو اپنی "آزادی کی جدوجہد" ہیں مدو دینے کی درخواست کی ہے ۔ ملک اس وقت اپنی "آزادی کی جدوجہد" ہیں مدو دینے کی درخواست کی ہے ۔ ملک اس وقت کی شخیم کے دہائے تک پہنچ چکا تھا "اور کوئی حکومت اپنے ملک کو ٹوٹنے کی اجازت نہیں دے سکتی ۔ ظاہر ہے کہ پاکستانی فوج کو تعداد کی کمی اور مغربی پاکستان کے سے دُوری کی بنا پر اپنے بچاؤ کے لیے سخت اقدام کرنا پڑا" (۱۲۰) کہ

بعد ازاں مجیب الرحمٰن نے اس امر کا اعتراف کیا کہ اس نے ۲۶، مارچ کو گرفتاری سے پہلے آزادی کا اعلان کر دیا تھا (۱۴۱) ۔ اسی روز خفیہ ریڈیو اسٹیشن سے پہلے آزادی کا اعلان کیا گیا کہ "بنگلہ دیش اب ایک آزاد اور خود مختار ریاست ہے" (۱۴۷) ۔ یہ تھے وہ حالات جن میں فوجی اقدام کا فیصلہ کیا گیا اور مجیب الرحمٰن کی گرفتاری یہ تھے وہ حالات جن میں فوجی اقدام کا فیصلہ کیا گیا اور مجیب الرحمٰن کی گرفتاری

پر ناکارہ ہو چکے تھے ۔ چنانچہ مرکزی حکومت کو مشرقی پاکستان کے بارے میں صحیح معلومات کا حصول ممکن نہ رہا ۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ مشرقی پاکستان میں فوجی اقدام سے پیشتر امنِ عامد کی صورت ِ حال مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی اور اگر اس معاملے میں ذرا بھی تاخیر ہو جاتی تو غیر بنگالی آبادی پوری طرح نیست و نابود کر دی جاتی ۔ لیکن اس عام اور سیدھے سادے سوال کا جواب کیا ہے کہ حالات کو اس حد تک خراب ہونے کی اجازت کیوں دی گئی؟ کیا اس کا مقصد فوجی اقدام کے لیے جواز پیدا کرنا تھا؟ کیا جہیٰ خان کو حالات کی خرابی سے بری الذم قرار دیا جا سکتا ہے؟

صورت حال کا بہترین حل یہ ہوتا کہ فوجی اقدام کو امن عامد بحال کرنے تک محدود رکھا جاتا اور یہ بات واضح کر دی جاتی کہ فوجی اقدام کا واحد مقصد کسی قابل قبول حل کے حصول کے لیے پرامن حالات کی بحالی کے سوا کچھ نہیں ۔ ہو سکتا ہے اس طرح (١٣٦) ملک تباہی سے ج جاتا ۔ یحییٰ خان کی بے جسی کا اندازہ نیویارک ٹائمز کے ساتھ ان کے انٹرویو سے بخوبی کیا جا سکتا ہے ۔ فوج کی زیاد تیوں کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ "ڈھاکہ میں جو کچھ ہوا وہ کوئی فٹ بال میچ نہیں تھا۔ ارٹنے والے ایک دوسرے پر پھول نہیں پھینکتے" (۱۳۷) قی ایک حقیقت ہے کہ فوجی اقدام کے دوران میں زیاد تیال روا ر کھی گئیں اور متعدد محب وطن افراد کو بھی ہلاک کر دیا گیا (۱۴۸) ۔ اگرچہ فوج کی تادیبی کاروائی غیر بنگالیوں اور فوجی افسروں کے ساتھ شریسندوں کے سلوک کی روح فرسا خبروں کا نتیجہ تھی تاہم شہری آبادی کے غیر ضروری طور پر بلاک کرنے كا كوئى جواز پيش نہيں كيا جا سكتا ۔ اس سلسلے ميں مشرقی پاكستان كے كئى سیاستدانوں نے فوج اور ٹکا خان کو حالات کی خرابی کا ذمہ دار قرار دیا ، بلکہ ان کے سخت روتے کی مذمت بھی کی ۔ پروفیسر غلام اعظم نے الزام لکایا کہ ٹما خان نے خالص فوجی انداز میں فیصلے کیے جس کے نتیجے میں فوج اور بنگالی آبادی کے درمیان عناد میں اضافہ ہوا جو عوامی لیگ کے لیے سودمند ثابت ہوا ۔

مشرقی پاکستان میں فوجی اقدام کی وسیع پیمانے پر ندمت ہوئی ، جو اپنی جگه بجا تھی ، مگریہ بھی حقیقت ہے کہ فوج کی زیاد تیوں اور فوجی اقدام میں بلاک ہونے والوں کے بارے میں اعداد و شمار میں غیر معمولی مبالغہ آمیزی سے کام لیا گیا ۔

ڈھاکہ کے انٹرکانٹی نینٹل ہوٹل کی بالکونیوں سے ہونے والی رپورفنگ میں اس حقیقت کو نظرانداز کر دیا گیا کہ فوجی اقدام کا بدف عام شہریوں کی بجائے مجیب الرحمٰن کی فوج کے مسلح افراد تھے ۔ سب سے پہلے مرنے والوں میں بیشتر سپاہی تھے (۱۵۰) ۔ کومیلا میں اجتماعی قبروں سے یہ معلوم ہوا کہ مغربی پاکستان گیریزن نے بالعموم مشرقی پاکستان کے سپاہیوں کو ہلاک کیا ۔

یہ حقیقت شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ فوجی اقدام کا نتیجہ پاکستان کی شقسیم کی شکل میں برآمہ ہوا اور سیاسی مبصرین کی یہ رائے بالکل درست تھی کہ مشرقی پاکستان میں ہونے والے مظالم اتنے سنگین ہیں کہ اب مشرقی اور مغربی پاکستان کا ایک ملک کی صورت میں اکٹھے رہنا نامکن ہو چکا ہے (۱۵۱) ۔ مشرقی پاکستان میں فوجی حکومت کی یہ کاروائی اونٹ کی پشت پر آخری سکا ثابت ہوئی ۔ اس کاروائی وزی معاندانہ کے نتیج میں مشرقی پاکستان میں موجود پاکستان کے حامی عناصر نے بھی معاندانہ رقیہ اختیار کر لیا اور دنیا بھر میں پاکستان کے وقار کو شدید دھچکا لگا ۔ یحییٰ خان اور ان کے ساتھیوں کا خیال تھا کہ فوجی کاروائی کے ذریعے پاکستان کی وحدت کا دور ان کے ساتھیوں کا خیال تھا کہ فوجی کاروائی متحدہ پاکستان کی وحدت کا بیش خیمہ ثابت ہوئی ۔

### حواشي

- : بھٹو نے اپنی خواہش اقتدار کو چھپانے کی کبھی ضرورت محسوس نہ کی اس سلسلے میں ان کی توجیہہ خاصی دلچسپ تھی۔ «ہم عوامی لیگ کے ساتھ شریک اقتدار ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ مشرقی پاکستان میں تسلط اورمرکزی حکومت میں انتظامیہ پر قبضہ کے بعد مجیب کو علیحدگی کا حتمی قدم اٹھانے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔" The
- 7: بعد کا ۲۱ دسمبر ۱۹۷۰ کو ہوٹل انٹر کانٹی ٹینٹل لاہور میں ایک استقبالیہ سے خطاب ۔ 3. Anthony Mascarenhas, The Rape of Bangladesh, p-68.
  - م: پیپلز پارٹی کے دستور ۱۹۶۷ء میں اس سلسلہ میں خاص طور پر تصریح کی گئی ۔
    - د دسمبر ۱۹۷۰ ۲۰ د The Pakistan Times :۵

ان کے سامنے اس امریہ اتتفاق کیا تھا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت تک نہیں بلایا جائے کا جب تک سیاسی رہنماؤں میں اتفاق رائے نہیں ہو جاتا - "نوائے وقت " ۲۶ ايريل ۱۹۷۸ء

> داعداري ١٩٤١ حنوري ١٩٤١ع جنوري ١٩٤١ع. : ٣

، The Daily News ، كراجي - ٢٤ وسمير ١٩٤٠

روزنامه "جسارت" كراجي ، ١٥ دسمبر١٩٥٥ء مزيد ملاحظه بو سعيد قريشي كالمضمون-"ياكستان كا قاتل كون؟"

> ۲۴ جولائی ۱۹۷۱ کو مجیب کا اخباری بیان -: ٣

> > ايضاً ـ : 44

۲۲ جولائی ۱۹۷۱ء کو مجیب کا اخباری بیان ۔

39. Z.A Bhutto The Great Tragedy, p -22

۲۴ فروري ۱۹۷۱ء كو مجيب الرحمن كابيان -

ماخذ مجیب کے ایک معتمد ساتھی سے ذاتی ملاقات ۔ :01

ید اطلاع مصنف کو ایک باخبر ذریعے سے ملی ۔ :04

روزنامه "توائي وقت" ٢٦ ايريل ١٩٤٨ء مين راؤ فرمان على كالمضمون -44. Z.A. Bhutto, The Great Traged, p-24.

> ايضاً ص ، ۲۵،۲۴-:00

۱۹۷۱ مروری ۱۹۷۱ Daily Dawn

Z.A Bhutto, The Great Tragedy, p 26 يه كتاب ستمبر اعاداء ميں پہلی وقعہ شائع ہوئی تھی ۔ یحیٰی خان کی حکومت نے اس کے مندرجات کی تجھی تردید نہیں

مغربی پاکستان کے ایک سنئیر صحافی زیڈ ۔ اے سلمری نے مغربی پاکستان پر چھ نکات کے اطلاق کے مضمرات پر تبصرہ کرتے ہوئے اپنے مضمون "A Full Circle" میں تحریر کیا کہ عوامی لیگ چھ شکات کے مطابق مشرقی پاکستان کے لیے خود مختاری کا مطالبہ کرتی ہے ۔ ظاہر ہے کہ مغربی پاکستان میں پھر بھی اس کے اطلاق کو روکا نہیں جا سکتا ۔ مشرقی پاکستان میں تو جغرافیائی صورت حال کے پیش نظر اس مطالے کی حایت کی حاسکتی ہے لیکن مغربی پاکستان میں صورت برعكس ہے \_ حقيقت يہ ہے كه مشرقى ياكستان كى عليحد كى كو تو روكا نہيں جا سكتا جبکہ جہ نکات کے اطلاق کے بعد مغربی پاکستان بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔

۱۹۵۰ مرمر ۲۱ د The Pakistan Observer.

ايضاً، - ۲۲ دسمبر ۱۹۷۰ء :4

۲۲ ، The Pakistan Observer,

١٣ جنوري ١٩٤١ء كو انثر كانثى نينشل ہوشل راوليندى ميں بھٹو كا يى پى يى ك کارکٹوں سے خطاب ۔

> ایضاً، ۸ جنوری ۱۹۶۱ء :1.

ايضاً ، ۲۲ وسمير ١٩٤٠ء :14

ايضاً ، ۲۵ دسمبر ۱۹۷۰ء :15

ايضاً ، ۲۸ دسمبر ۱۹۷۰ء :15

ایضاً ، ۱۲ جنوری ۱۹۹۱ء :10

The Pakistan Observer ، کا جنوری اعام

17. Bangladesh My Bangladesh (Speech of Shaikh Mujib ed. by Ramendu Majumdar) p-36.

ايضاً، ص - ٣٥ مزيد ملاحظه مو بحواله جي ذيليو چودهري، ص - ١٢٥ -

19. Globe and Mail Ottawa, 7January 1971.

20. The Times, London, 23 Feb. 1971.

The Pakistan Observer ، وسمبر ۱۹۷۰ء، جنوری اور فروری ۱۹۷۱ء : 77

> ايضاً ، ۲۱ جنوري ۱۹۷۱ء : ٢٣

ايضاً ، ۲۵ جنوري ۱۹۷۱ء : ٢٢

The Pakistan Observer ، يكم فرورى ١٩٤١ء : 70

> ایضاً ۵ فروری ۱۹۶۱ء : 27

The Pakistan Times ، ٢٩ جون ١٩٤١ء ملاحظه بو يحلي خان كي تتقرير -:44

> ۱۹۵۱ بخوری ۱۵۰ The Pakistan Observer :YA

The Dawn ، ۵۱ جنوری ۱۹۵۱ء : 49 · 30. Mascarenhas, op.cit,. p -68.

جريد كے سابق سرراه مظفر حن نے ايك انٹرويو ميں انكشاف كياكم بعثونے جنرل حمید اور پیرزادہ کے ساتھ مل کر لاڑ کانہ میں یحیٰی خان پر زور ڈالا تھا کہ مجیب الرحمن كو فوجى كارروائي كے ذريع كيل ديا جائے - بفت روزه "صحافت" لابور ٢٦ اکتوبر یلم نومبر ۱۹۷۷ء، ص - ۲۲،۲۱ - مزید ملاقطه بو سلطان خان سایق سیکر شری خارجه کا مضمون "The Muslim" - ١٩ جولائی ١٩٨٣ع

راؤ فرمان علی نے ایک مضمون میں انکشاف کیا ہے کہ یحیٰی خان اور مجیب نے

٢٥: اداكار (بفت روزه زندگي) حمود الرحمن كميشن مين ولي خان كاييان، ص - ١٥ -

ان ساتھیوں سے مراد جنرل حمید، پیرزادہ ، عل حسن اور عمر ہیں -

74. Wayne Wilcox, p-21. Also see Herbert Feldman, pp. 112-113. Rebert Jackson, pp-26-27, and G.W. Choudhury, p. 155.

ان تاج الدين احد كے بيان كے ليے ملاقط بو مصنف كى تصنيف

"Pakistan Divided"

٢٥: ملاقطه بومشرقی پاکستان کی کمیونسٹ پارٹی کی مرکزی کمیٹی کا مراسله، ٣ مارچ ١٩٤١ء

دری اعواء ۱۸ د The Dawn : در

الم الكارة The Washington Post : المارة

وزع اعداد The Daily Telegraph : 49

۲۹ - س ، The White Paper : ۸۰

۸: ملافظه بو امیر جاعت اسلای مشرقی پاکستان، پروفیسر غلام اعظم کا انٹرویو، روزنامه
 "جسارت" کراچی - ۲۲ نومبر ۱۹۷۲ء

٨١: يكستان آنے والے بنكاليوں كے ساتھ ذاتى ملاقاتيں -

۸۳: White Paper ص ۳۱ - تفصیلات کے لیے ملاظہ ہو عینی مشاہدات پر مبنی مسعود مفتی کی تصنیف "لمح" -

۱۹۵۱ و مارچ The Daily Telegraph London :۸۴

١٩٤١ كار ٨ د The Dawn :٨٥

٨٦: ايضاً -

٨٠: ايضاً -

۳۳ - ن ، White Paper : ۸۹

٩٠: ايضاً -

91. See: Washington Post, Washington Evening Star (12 May 1971) New York Times (12 May ) Economic Review, Hong Kong (24 April) and Ceylon Daily News (15 May 1971).

92. DavidLoshak, op.cit p-99.

۹۳: ایضاً، ص - ۱۰۰ -

٩٩: ايضاً مزيد ملاحظه بو داكثر حسن زمان كي تصنيف

"East Pakistan Crisis and India"

۱۹۲۱ فروری ۱۹۲۱ و ۱۹۲۱ مروری ۱۹۷۱

۲۹: The Dawn :۲۹ جنوری ۱۹۵۱ء

ن دری ۱۹۵۱ The Pakistan Observer :۵۰

٥١: ايضاً -

۵۲: ایضاً ـ

۵۳: مصنف کی ایک عینی شابد سے گفتگو۔

۵۲: اخباری بیان - ۱۷ فروری -

۵۵: روزنامہ "جسارت" کراچی، ۱۵ فروری ۱۹۷۱ء اخبار نے اپنے اداریے میں بھٹو کو سازش کی علامت قرار دیتے ہوئے لکھا کہ وہ جمہوریت کا راستد روکنے پر ٹلا بیٹھا ہے۔ اخبار نے مزید کہا کہ اپنی سازشوں کی تکمیل کے لیے مشرقی پاکستان کی علیحدگی قبول کر لے گا۔

۱۹۲۱ فروری ۱۹۲۱ Pakistan Times, ۱۹۲۱

۵۵: The Holiday (Weekly) وهاكه به ۲۱ فروري ۱۹۷۱ع

۵۸: رابر ف جیکسن بھی اس خیال سے متفق ہیں ۔ "صدر یحیٰی کے بہت سے اقدامات کو بھٹو کے مطالبات کی تائید سمجھا کیا "۔ ,South Asian Crisis ۔ ص ۲۸

٥٩: يه اطلاع ايك باخبر ذريع سے مصنف كو ملى \_

٠٠: The Pakistan Times, ٢٠ فروري ١٩٤١ء ملاحظه يو رضا كاظم كا مضمون -

١٦: ٢٢ فروري ١٩٤١ء كالمجيب كا اخباري ييان -

The Pakistan Times, : ١٩٢١ ماريخ ١٩٤١ء

۲۲ : Daily Dawn :۳۳ فروری ۱۹۷۱ء

٦٢: يه معاومات ايك باخبر ذريع سے مصنف كو حاصل ہوئيں \_

70: مجیب الرحمن کا چیبر آف کارس اینڈ انڈسٹری ڈھاکد سے خطاب ، ۲۸ فروری

. . . .

٦٦: ذاتى ذريع سے حاصل شدہ معلومات ب

۲۵: Daily Dawn ، يلم ماريج ١٩٤١ء

٢٦: بحواله جي - وبليو چودهري، ص - ١٥٦

٦٩: بحواله جي - ديليو چودهري، ص - ١٥٦

٤٠: ايضاً ، ص - ١٥٥

١٠: ايك عيني شابد في مصنف كويه اطلاعات وابهم كين -

Pt7. DavidLoshak, op cit., p-50

١١٨: بحواله زيد - اے بھٹو، ص - ٢٣

The Time :119 نيويارك، 10 ماريج 1961ء

١٢٠ جواله جي - دليو چودهري، ص - ١٦٩ -

١٢١: مسوده وائث پيپرمين موجود ہے -

۱۲۲: تاج الدين احمد كے بيان كے لئے ملاظ ہو مصنف كى تصنيف ، Pakistan ،

19: ہفت روزہ ,Viewpoint لاہور کے مدیر مظہر علی خان نے جو ان دنوں ڈھاکہ میں تھے، بعد ازال ایک مقام پر تحریر کیا ہے کہ ہیں جلد ہی یہ اندازہ ہوگیا تھا کہ یحنی خان اور اس کے ترجمان پی پی پی کو معاہدے کے بارے میں غلط معاومات مہیا کررہے ہیں ۔ اسی طرح عوامی لیگ کو بھی پی پی پی کی کا مؤقف توڑ مروڑ کر پہنچایا جارہا ہے ۔ 19 نومبر 1927ء

۱۹۵۵ دسمبر ۱۰ ، The Pakistan Observer :۱۲۳

١٢٠: يحواله ظفر الله خال عص - ١٣١ -

126. Wayne Wilcox, op.cit., pp-19-22 127. David Dunbar, op.ci.t, p-444.

۱۲۸: The Pakistan Times (راولینڈی) ۲۵ مارچ ۱۹۷۱ء

Ye - 0 . White Paper :179

١٣٠: يه اطلاع ايك عيني شابد نے مصنف كو فراہم كى -

The Daily People :۱۳۱ دهاک، ۲۳ مارچ ۱۹۷۱ء

١٩٤١ كال ٢٢ ، The Daily People : ١٣٢

١٣٣: "مساوات" ٣ اپريل اور "توائ وقت" ٢ اپريل ١٩٤١ء

۱۳۲ (جبتی) ۲ اپريل ۱۹۷۱ (۱۹۲۰) کا اپريل ۱۹۷۱

۱۳۵ (أومال ٢٤ (المعلق The Pakistan Observer, :۱۳۵

داعدا قال ۲۲ (رای ) The Morning News, ۱۳۳

۱۳۵: Weekly Current (کراچی) ۱۱ - ۱۸ وسمبر ۱۹۵۵ء

۱۳۹: Statesman (نیو دہلی) ۲۳ مارچ ۱۹۷۲ء - ملاحظہ ہو بھٹو کا کلدیپ نیر کو انٹرویو اور قومی اسمبلی میں بیان - ۱۴ ایریل ۱۹۷۲ء

١٣٩: پروفيسر غلام اعظم في ايك انثرويو مين انكشاف كياكه بحقّو في ان س ايك

94: یہ کمیشن، بھفّو حکومت نے ۱۹۷۴ء میں قائم کیا تھا اور اس کا مقصد مشرقی پاکستان میں ہتھیار ڈالنے کی وجوہ کی تحقیقات کرنا تھا۔کمیشن کے سربراہ اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان، جسٹس حمود الرحمٰن تھے۔

٩٦: بحواله اوا كار (بفت روزه زندگی) ، ص ٢١ -

92: The Time Magazine عماريج ١٩٤١ع، ص - ٢١

٩٩: ايضاً \_

واعداج اا مارچ ۱۹۹۱ The Pakistan Observer, :99

۱۰۰: نوائے وقت، ۱۴ مارچ ۱۹۷۱ء - چنانچہ یوں تیوم لیگ اور پی پی پی کے علاوہ تومی اسمبلی میں نائندگی رکھنے والی مغربی پاکستان کی تام سیاسی جاعتوں نے مجیب کے لئے اپنی حایت کا اعلان کیا ۔

۱۰۱: ایضاً - مزید ملاحظه هو روزنامهٔ "جسارت کراچی - ۱۷ وسمبر ۱۹۷۷ء میں احمد سعید قریشی کا مضمون "پاکستان کا قاتل کون؟"

David Dunbar, "Pakistan: The Failure of Political Negotiations," Asian Survey, May 1972. p-458.

١٢٥ جواله جي - البليو چودهري ص ١٢٥

و ۱۹ دارچ ۱۹ د The Dawn :۱۰۵

۱۰۲ : Weekly Current ، کراچی ۱۱۰ تا ۱۸ وسمبر ۱۹۷۵

١٠٤: پروفيسر غلام اعظم مشرقی پاکستان کی جاعت اسلامی کے امير تھے ۔

108. Herebert Feldman, p-114.

- - اعرا كالم عدد . The Pakistan Times, اعراج

110. David Dunbar, op.cit p-457

١١١: ايضا -

۱۱۲: White Paper ص ۱۹ \_ ۲۰ (ید مسوده وافث بیدر کے جدول ای میں دیا گیا ہے)

۱۱۲: "جسازت" کراچی، ۱۲ وسمبر ۱۹۷۷ء

114. "Prelude to and Order for Genocide" by Rahman Sobhan, Manchester Guardian, 5 June 1971. Also see Dawn, 25 March 1971.

115. "Negotiation for Bangladesh – A Practical View", by Rahman Sobhan South—Asian Review, July 1971. Also see Bangladesh Documentation, Ministry of External Affairs, Delhi 19 II; Further see Article by Rahman Sobhan in Manchester Guardian. 5 June 1970.

### بهارتي مداخلت

پاکستان کے اندرونی معاملات میں بھارت کی مداخلت کے عل کو معمومنے کے لیے اس کے صحیح تاریخی پس منظر کا مطالعہ ضروری ہے ۔ پاکستان کے خلاف بھارت کے عناد کا اصل سبب بندوستان کو متحد رکھنے میں کانگرسی قیادت کی کوششوں کی ناکامی تھا ۔ ہندووں کے لیے پاکستان کی تخلیق دراصل بھارت ماتا کو لخت لخت كرنے كے مترادف تھى ۔ اسى ليے انہوں نے مصیم بند كے نظريے كو كبهى بهى دل سے قبول ندكيا \_ "كھند بھارت" كاخواب بيشه سے ان كا اجتماعي آورش رہا تھا ۔ چنانچہ پاکستان میں پیدا ہونے والے ١٩٤١ء کے بحان نے بھارت کو اپنی اس دیرینہ خواہش کی عکمیل کے لیے بہتر موقع فراہم کر دیا ۔ بھارت کو یقین تھاکہ "ایسا موقع دوبارہ نہیں آئے کا"(۱) ۔ چنانچہ اس صورتِ حال سے فائدہ أمُحانے کے لیے بھارت نے تام مسلمہ اقدار کو خیرباد کہد دیا۔

حقیقت یہ ہے کہ بھارت نے تنقسیم کو اس امید کے ساتھ قبول کیا تھاکہ پاکستان کی نوزائیدہ ریاست حالات کا مقابلہ نہیں کر سکے گی اور "تھوڑے ہی عرصہ میں " دم توڑ جائے گی (۲) ۔ جواہر لال نہرو نے کہا کہ پاکستان کی تخلیق ایک عارضی اقدام بے اور یہ آخر کار متحدہ ہندوستان پر منتج ہوگی (۲) ۔ جوزف کاربل سے گفتگو كرتے ہوئے انہوں نے كہا (( پاكستان ناقابل على ذہبى نظريے كى حامل

علیجدہ ملاقات میں اس امر کا اعتراف کیا تھا کہ انہوں نے یحلی خان کو محدود پیمانے ير فوجي كارروائي كي تجويز پيش كي تھي ۔ ہفت روزه "اسلامي جمہوري" (البور) ٢٥ ستمبر، ۲ اکتوبر ۱۹۷۷ء، ص ۱۶ ۔

140. Interview of Mr. John Wilkinson, British M.P., The Telegraph and Argus, London, 17 September 1971.

The Bangladesh Observer ( ڈھاکہ) 19 جنوری ۱۹۷۲ء (ملاحظہ ہو مجیب کی

:154

۱۸ جنوری ۱۹۷۴ء کو عوای لیگ کونسل کے اجلاس میں مجیب کی تقریر ۔ :104

: + 77 ، Illustrated Weekly of India وسمير اعاماء، ص - ٢٥ اور ١٩ وسمير اعاماء،

145. Muhammad Ayoob and A.K. Subrahmanyam, The Liberation War, pp. 151-52.

بحواله محمد ظفر الله خان ، ص - ۱۴۱ -

147. The New York Times, Yahya Khan Speaks 29. September 1971.

تفصيلات كے ليے ملاحظه و يروفيسرا عظم كا الثرويو- "اسلامي جمهوريه"، ص -ايضاً \_

150. Wayne Wilcox, op. cit., p -29

151. The Tablet, London, 19 June 1971 (See "Genocide by Terrorism")

قرونِ وسطیٰ کی ایک ریاست ہے (م) ۔ ایک وقت آئے گاکہ بھارت کے ساتھ اس كا الحاق ضروري مو جائے كائى۔ آل انڈيا كانگرس كميٹی نے ١٨، جون ١٩٣٧ء كو ایسے ہی جذبات کا اظہار کرتے ہوئے اپنی قرار داد میں کہا تھا "دہندوستان کی صورت مری اس کے جغرافیے ، پہاڑوں اور سمندروں نے کی ہے اور کوئی انسانی کوشش اس کی ہیئت میں تبدیلی نہیں کر سکتی ، نہ اس کی حتمی منزل کی راہ میں حائل ہو سکتی ہے ۔ ہندوستان کا جو نقشہ ہارے خوابوں کی سرزمین ہے وہ ہمارے دلوں اور دماغوں میں ہیشہ زندہ رہے کا ۔ آل انڈیا کانگریس کمیٹی دیاسداری سے یہ مجھتی ہے کہ جب جذبات کا یہ طوفان کم ہو کا تو ہندوستان کے مسئلے کا اس کے صحیح پس منظر میں جائزہ لیا جا سکے گا اور دو قوموں کے باطل نظریے کا کوئی حای نہیں مل سکے گا"(ه) - آل انڈیا کانگرس کی یہ قرارداد پاکستان کے ساتھ ہندوستانی رہنماؤں کے روئے پر ہمیشہ سیایہ فکن رہی ۔ اس قرارداد پر تنظر کرتے ہوئے مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا وو تنقسیم کے عل سے صرف ہندوستان کا نقشہ متاثر ہوا ہے لوگوں کے دل مقسیم نہیں ہوئے اور مجھے یقین ہے کہ یہ مقسیم عارضی البت ہوگی" (١) \_ گاندهی نے کہا "كانگرس پاكستان كى مخالف تھى اور وہ ان لوگوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے ہندوستان کی مقسیم کی ثابت قدی سے مخالفت كي" (٤) :

قیامِ پاکستان کے بعد بھی بھارتی رہنما "متحدہ ہندوستان" کا راگ الاپتے رہے اس وقت کے کانگرس کے صدر ، اچاریہ کرمیلانی نے کہا کانگرس اور قوم وونوں متحدہ ہندوستان کے دعوے سے دستبردار نہیں ہوئے ۔ پٹیل دُورکی کوٹری لائے "جلد یا بدیر ہم سب اپنی ارضِ وطن کی خدمت کے لیے متحدہ ہو جائیں گے"(۸) ۔ ۳۰ نومبر کو مغربی پاکستان کی سرحد پر محاذ جنگ کھولنے سے چند کھنٹے قبل ایک جاشہ عام سے خطاب کرتے ہوئے اندرا کاندھی نے نہایت جذباتی انداز میں پاکستان کے وجود کو چیلنج کیا ۔ انہوں نے کہا "بھارت نے پاکستان کے وجود کو جمعی کیا ۔ انہوں نے کہا "بھارت نے پاکستان کے وجود کو تبدیل کیا ۔ بھارتی رہنماؤں کا جیشہ یہ یقین رہا ہے کہ پاکستان کی خلو اقدام تھا اور پاکستانی قوم کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں" (۹) ۔ جنوبی ایشیائی برعظیم کے تام غیر ملکی ماہرین س امہ پر متفق ہیں کہ "ہندو

ربنماؤل نے پاکستان کی نوزائدہ ریاست کا کلا کھو نٹنے کے لیے ہروہ اقدام کیا جو اُن کے اختیار میں تھا" (۱۰) ۔ فرادسی چودھری اس موقف کی تاعید کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ۱۹۲۷ء سے ۱۹۷۰ء تک پاکستان کو اپنی نشیب و فراز سے بھرپور زندگی میں بھارت کی مسلسل معاندانہ پالیسی کا سامنا کرنا پڑا اور یہ پالیسی ۱۹۷۰ء کے انتخابات کے بعد اپنی التہا کو پہنچ گئی ۔ اس کے بعد بھارت علی اقدام کے لیے صرف مناسب حالات کی تلاش میں تھا جو روسی امداد کی شہ ملتے ہی اسے میسر آ گئے اور بھارت نے وار کرنے میں دیر نہیں کی (۱۱) - بھارتی پارلیمنٹ کے رکن سپرامنیم موای نے کھلے الفاظ میں اعتراف کیا "بھارت کا سوادِ اعظم بندوستان کی تنقسیم کو کالعدم کرنے کے حق میں ہے ۔ بھارتی قوم پرست بیج شجے پاکستان کو بھی توڑنا چاہتے ہیں ۔ اکھنڈ بھارت کا حصول اسی طرح مکن ہے"(۱۲) ۔ بھارتی عوام کے ذہنوں میں یہ خیال جڑ پکڑ چکا تھا کہ پاکستان کو توڑے بغیر بھارت سپرپاور کی حیثیت اختیار نہیں کر سکتا (۱۲) ۔ ہندوستانی وزیر شکلا کے اس بیان کو "مجیب الرحمٰن ہندوستان کی جنگ لڑ رہا ہے " (۱۴) ۔ اسی پس منظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے ۔ سورن سنگھ کے بقول "ہر بھارتی مشرقی بنگال میں اپنے ہمسایوں اور بھائیوں کی جدوجہد میں برابر کا شریک تھا"(١٥) \_ بھارت کے عزائم کا اندازہ جن سنتھی رہنما ٹھاکر پرشاد کے اس انٹرویو سے کیا جا سکتا ہے جو انہوں نے مشرقی افریقہ کے نامہ نکار کو دیا تھا۔ ٹھاکر پرشاد نے کہا "جم اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک پاکستان تباہ ہو کر بھارت کا حصّہ نہیں بن جاتا" (۱٦) ۔

مشرقی پاکستان میں فوجی کاروائی اور شیخ بجیب الرحمٰن کی گرفتاری پر بھارت نے فوری روِعل کا اظہار کیا ۔ "بھارتی خوش تھے کہ ان کا دُشمن پاکستان مصیبت میں مبتلا ہے" (۱) ۔ بنگالی تارکینِ وطن کی آمد پر بھارت کی تشویش کو بجا قرار دیا جا سکتا ہے ، مگر حقیقت یہ ہے کہ ۲۰، مارچ کو جب بھارتی وزیرِ اعظم اندرا کاندھی نے سرکاری طور پر بنگالیوں سے اپنی بھدردی کا اظہار کیا تو اس وقت تک ایک بھی بنگالی مہاجر سرحد پار کر کے بھارت نہیں پہنچا تھا ۔ بھارتی مداخلت کے پس بھی بنگالی مہاجر سرحد پار کر کے بھارت نہیں پہنچا تھا ۔ بھارتی مداخلت کے پس بشت کارفرما عزائم اور جذبات کا اظہار ۲۷، مارچ کو لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں اندرا گاندھی کے خطاب سے ہوتا ہے ۔ انہوں نے کہا "مشرتی بنگال میں حالات پر اندرا گاندھی کے خطاب سے ہوتا ہے ۔ انہوں نے کہا "مشرتی بنگال میں حالات پر ایس کے بیل ہے ۔ ہم حالات پر علی بدل چکے ہیں ۔ ہم نے نئی صورتِ حال کو خوش آمدید کہا ہے ۔ ہم حالات پر

مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں اور ہم نے مکنہ حد نک رابطہ قائم رکھا ہے ۔ مجھے یقین ہے کہ معزز ممبران بخوبی سمجھتے ہیں کہ اس موقع پر حکومت کے لیے اس سے زیادہ کہنا مکن نہیں ۔ میں ان فاضل اراکین کو جنہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا فیصلے بروقت کیے جائیں گے ، یقین دلانا چاہتی ہوں کہ اس وقت ہمارے لیے اہم ترین کام یہی ہے ۔ اس مرحلے پر ہمارا رق عل صرف نظری نہیں ہونا چاہیے "(۱۱) ۔ مختصراً مشرقی بنگال میں اپنی گہری دگھیے کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے اس ام کا اظہار کیا کہ بھارتی حکومت مناسب وقت پر علی اقدامات سے گریز نہیں کرے کا اظہار کیا کہ بھارتی حکومت مناسب وقت پر علی اقدامات سے گریز نہیں کرے گی ۔ وقت آنے پر اندرا گاندھی نے اپنے الفاظ کو سچے کر دکھایا ۔

٣١، مارچ كو بھارتى پارلىمنٹ نے ايك قرارداد كے ذريع مشرقى پاكستان ك واقعات پر شدید غم و غصّه اور تشویش کا اظہار کیا ۔ ایوان نے اس یقین کا اظہار کیاکہ "مشرقی پاکستان کے ساڑھے سات کروڑ عوام کی تاریخی جدوجہد فتح سے بمکنار ہو گی"۔ اور ہنگای تحریک کے لیے بھرپور مدد کی پیش کش کی (۱۹) ۔ کانگرس کی پارلیمانی پارٹی کے بعض اراکین کے جذبات کا عالم یہ تھاکہ انہوں نے بنکلہ دیش کو شلیم کرنے اور پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کا مطالبہ کیا (۲۰) ۔ تاریخ کسی خود مختار ملک کے اندرونی معاملات میں کسی دوسرے ملک کی طرف سے ایسی دلیراف علی الاعلان مداخلت کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے (۲۱) ۔ ان ایآم میں آل انڈیا ریڈیو سے یہ خبر مسلسل نشر ہوتی رہی کہ مجیب الرحمٰن نے اعلان آزادی كر ديا ہے اور بنكله ديش كا قيام عل ميں آ چكا ہے ۔ اس موقع پر پاكستان في اینے اندرونی معاملات میں مداخلت پر احتجاج کیا جسے بھارت نے ۲۸، مارچ کو مسترد كر ديا \_ وسط اپريل ميں حكومتِ پاكستان نے وعوىٰ كياكه مشرقى پاكستان مير صورتحال بہتر ہو چکی ہے ۔ سفارت کاروں نے ڈھاکہ اور چٹا گانگ کا دورہ کیا اور بی۔ بی۔سی نے اعتراف کیا کہ مشرقی پاکستان میں زندگی معمول پر آ چکی ہے (۲۲) ۔ مگر یہ خاموشی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ تھی ۔ فوجی کاروائی نفرت کے سیلاب پر عارضی بند خابت ہوئی اور اس نے پاکستان دوست عناصر کو بھی علیحدگ پسند بنا دیا ۔ عوام صورتِ حال سے اس قدر مایوس ہو چکے تھے کہ "وہ اپنی جانیں بیانے کے لیے شیطان کو بھی گلے لکانے کے لیے تیار تھے"(٢٢) - جنرل حمید ، . جنرل پیرزاده اور جنرل عمر اور دوسرے فوجی حکمرانوں کا خیال تھا کہ مشرقی پاکستان

کا سئلہ بھیشہ بھیشہ کے لیے حل کر لیا گیا ہے ۔ فوجی حکومت نے جسٹس کارنیکس کو ایک ایسے آئین کی بیاری کا کام سپُرد کیا جس میں مشرقی پاکستان کو بعض حدود میں رہتے ہوئے خود مختاری دی گئی ہو (۱۴) ۔ اس صورتحال پر ایک مصری صحافی کا یہ تبصرہ "پاکستان کا برسرا فتدار طبقہ اپنی ناک سے آگے نہیں دیکھ سکا" (۱۶) ۔ ہراعتبار سے درست تھا ۔ کئی سیاسی مبصرین نے اس موقع پر مشرقی پاکستان کے افق پر امنڈنے والے طوفان کی نشانہ ہی کی ۔

فوجی کاروائی کے دوران میں بھارتی مداخلت کے ناقابل تردید شواہد منظر عام پر آئے ۔ کئی مقامات سے بھارتی اسلحہ اور گولہ بارود کی برآمدگی محض پر پیگنڈہ نہیں تھی (۱۲) ۔ بعد اڈاں اس امر کے واضح جبوت بھی مطے کہ سادہ کپڑوں میں ملبوس بھارتی فوجی بڑی تعداد میں مشرقی پاکستان میں داخل ہوئے تھے (۱۲) ۔ ایک معروف بھارتی فوجی انکشاف کیا کہ ''انڈین بارڈر سیکورٹی فورس کو باغیوں کو مدد کے لیے سپاہی اور اسلحہ بھیجنے کی اجازت دے دی گئی تھی اور بھارتی فوج کو برطرح کی صورتِ حال سے تمثینے کی بدایات جاری کی جا چکی تھیں (۱۸) ۔ دراصل کو برطرح کی صورتِ حال سے تمثینے کی بدایات عاری کی جا چکی تھیں (۱۸) ۔ دراصل عوای لیگ کے رہنما بہت پہلے سے بھارتی حکومت سے قومی رابطہ قائم کیے ہوئے تھے ، اور مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے لیے سرگرم تھے (۱۹) ۔ کلدیپ نیر نے اس امر کی تصدیق کی ہے کہ بٹکلہ دیش کے رہنماؤں نے یحیٰ خان کے ساتھ اپنے اس امر کی تصدیق کی ہے کہ بٹکلہ دیش کے رہنماؤں نے یحیٰ خان کے ساتھ اپنے خاکرات ناکام ہونے کے فوراً بعد ہی بھارتی حکومت سے رابطہ قائم کر لیا تھا (۳) ۔

تقسیم کے بعد پاکستان کی سیاسی تاریخ اس امر کی گواہ ہے کہ بھارتی حکومت نے ایک لمحہ کے لیے بھی پاکستان کو ول سے قبول نہیں کیا (۱۲) ۔ چنانچہ اس نے پاکستان میں ہر اس تحریک کی حایت کی جس کا مقصد پاکستان کی سالمیت اور یک جہتی کو گزند پہنچانا تھا ۔ ۱۹۷۱ء میں مشرقی پاکستان کے دِگرگوں حالات نے وہ زرسی موقع فراہم کر دیا جس کا بھارت کو برسوں سے انتظار تھا ۔ بھارتی پارلیمنٹ کے رکن سبرامنیم سوامی نے پاکستان کے بارے میں بھارتی رقبے کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھا ہے "حالات کے معروضی مطالعہ سے ظاہر ہو گا کہ بھارت نے پاکستان کو مہاجرین کے مسئلے سے نتنے کے لیے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا ۔ یہ ایک لغو تھور ہے ۔ بھارت نے پاکستان کے خلاف جنگ کا آغاز قوم پرستوں کی تشفی اور تھور ہے ۔ بھارت کے طویل اس معقول شقطۂ نظر کے پیش نظر کیا تھا کہ پاکستان کی تقسیم بھارت کے طویل

الميعاد مفاد ميں ہے(٢٢)-

بھارت نے پروپیگنڈہ کے محاذ پر بھی پاکستان سے سبقت لے جانے میں کامیابی حاصل کی ۔ اس نے صورتِ حال سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور غیر ملکی پریس کی مدو سے خود کو بنگالیوں کے نجات دہندہ کے طور پر پیش کیا ۔ بھارت کی بہتر پروپیگنڈہ مشینری کے علاوہ کئی اور عوامل بھی پاکستان کے لیے کامیابی سے اپنا مؤقف پیش کرنے کی مساعی میں رکاوٹ کا باعث بنے ۔ ان میں سے بعض عوامل یہ تھے ۔ (۱) بھارت سب سے بڑا ایشیائی جمہوری ملک تھا جبکہ پاکستان میں فوجی حکومت قائم تھی ۔ (۲) مغرب میں ذرائع ابلاغ کے بڑے جھے پر قابض میں فوجی حکومت قائم تھی ۔ (۲) مغرب میں ذرائع ابلاغ کے بڑے جھے پر قابض صہیونی لابی نے بھارت کا کھل کر ساتھ دیا ۔

دراصل تل ایدب (اسرائیل) نے مغربی دنیا میں بسنے والے اپنے پیرو کاروں
کو یہ پیغام بھجوا دیا تھا کہ وہ بنگالی علیحدگی پسندوں کی اظلقی اور مادی مدد کریں اور
اس ضمن میں بھارت سے تعاون کریں (۳) ۔ (۳) سیاسی مسائل کے حل کے
لیے فوجی کارروائی کے خلاف عمومی شفرت (۴) عوامی لیگ کے رہنماؤں کے غیر
ملکی نامہ نگاروں سے ذاتی مراسم اور سب سے بڑھ کر (۵) فوجی حکومت کا غیر ملکی
نامہ نگاروں کے ساتھ غیر دانش مندانہ سلوک اور ڈھاکہ کی فوجی استظامیہ کی طرف سے
انہیں شہر چھوڑ دینے کا فیکم ۔

غیر ملکی نامہ نکاروں کی ڈاتی رنجش اور غصے کا عکس "فوجی کاروائی کے بارے میں ان کی مبالغہ آمیز رپورٹنگ" میں بخوبی دیکھا جا سکتا تھا (۱۲) ۔ جنرل ٹحا خال کا یہ کہنا غلط نہیں تھا کہ "دنیاآج بھی یہ سمجھتی ہے کہ آغاز ہماری طرف سے ہوا ۔ یہ تاریخ کے ساتھ سنگین ترین خاق ہے ۔ مجیب الرحمٰن بہرصورت طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتے تھے ، جس کے نتیج میں جنم لینے والے تصادم میں بنگالی ہلاک شدگان کی تعداد کو ہزار فی صد اور بعض اوقات اس سے بھی بڑھ کر پیش کیا گیا ۔ مجیب الرحمٰن کہتا ہے کہ فوجی کاروائی کے دوران میں آبروریزی کے دو لاکھ ۲۰ میرار واقعات روپذیر ہوئے ، جبکہ ایک رومن کیتھولک سنظیم کے مطابق جس کا ذکر بخرار واقعات روپذیر ہوئے ، جبکہ ایک رومن کیتھولک سنظیم کے مطابق جس کا ذکر اخبارات نے مناسب نہیں سمجھا ، یہ تعداد چار ہزار تھی ہمیں پرفیمیکنڈہ کا شکار بنایا گیا ہے" (۲۰) ۔ فوجی کاروائی کے بعد عوام کے جذبات اس بری طرح بحوث چکے گیا ہے گیا ہے ان اس بری طرح بحوث چکے گیا ہے ۔

سے کہ عوامی لیگ کی پرفیپیکنڈہ مشینری نے حقائق اور صداقت کو دبا دیا ۔ جذبات کا یہ طوفان تھنے کے بعد غیر ملکی اخبارات میں مشرقی پاکستان میں ہلاک شدگان کی مبالغہ آمیز تعداد کے بارے میں تردیدی رپورٹیں شائع ہونے لگیں ۔ ایسی ہی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ «میں نے بنگلہ دیش کا شفصیلی دورہ کیا ہے اور دیبی عوام اور دیبی کارندوں سے بے شمار ملاقاتوں کے بعد اس نتیج پر پہنچا ہوں کہ تیس لکھ افراد کی ہلاکت کا دعویٰ لغو اور مبالغہ آمیزی ہے ۔ بنگلہ دیش کی وزارت داخلہ نے مارچ میں تحقیقات کی تو شہریوں نے پاکستانی فوج کے ہاتھوں تقریباً ۲ ہزار افراد کی ہلاکت کی اطلاعات فراہم کیں " ۳ ۔

اس دور کی جنگ میں پروپیگندہ کو نفسیاتی ہتھیار کے طور پر غیر معمولی اہمیت حاصل ہو چکی ہے ۔ بھارت نے اس حقیقت کے پیش نظرا پنی پرویسگندہ مشینری کو نہایت مہارت اور کامیابی سے استعمال کیا ۔ اس نے نہ صرف بنگلہ دیش ك كاز كے ليے ونيا بحركى محدوياں جيت ليں بلكه عالمي رائے عامد كو بياد خبروں اور خود ساختہ واستانوں کا یفین ولانے میں کامیاب ہو گیا ۔ مثال کے طور پر آل انڈیا ریڈیو نے اعلان کیا کہ مشرقی پاکستان میں پٹ سن کی تیاری اور برآمدات سمیت تام اقتصادی سرگرمیان مکمل طور پر معطل بو چکی بین جبکه ڈیلی ٹیلیگراف (۲۰) کے ڈپلومیٹک فائندے نے اپریل میں اپنے افبار کو یہ رپورٹ ارسال کی کہ پٹ سن کی ملوں میں کام بدستور جاری ہے اور برآمدات کا سلسلہ بحال ہو چکا ہے ۔ اسی طرح آل انڈیا ریڈیو نے متعدد پروفیسروں کی ہلاکت کی خبر نشر کی جس کی تردید ان پروفیسروں نے خود ڈھاکہ ٹیلیویژن پر آ کر کی (۲۸) ۔ پروفیسر رحان سبحان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انہیں پاکستانی فوج نے گولی مار كر بلك كر ديا ہے ۔ مكر بعد إزال بته چلاكه وه امريكه ميں زنده و سلامت موجود ییں (۲۹) ۔ بھارت نے ایک منظم منصوبے کے تحت یہ مبالغہ آمیز خبریں پھیلائیں که مشرقی پاکستان سے ہندووں کو باہر دھکیلا جا رہا ہے اور یہ کہ وہ اپنی جانیں بجانے کے لیے بھاگ کر آ رہے ہیں ۔ غیر ملکی اخبارات نے بہندو اساندہ اور دانشوروں کے تعمل عام کو خاص طور پر غایاں انداز میں شائع کیا تھا ، لیکن مشرقی پاکستان کے ایک سابق سیکر شری تعلیم نے ۱۹۷۵ء میں انکشاف کیا کہ مارچ کی کاروائی کے فوراً بعد تام بندو پروفیسر اور استاد آپنی ڈیوٹیوں پر واپس آ گئے تھے ، اور یہ کہ حکومت

نے ڈھاکہ یونیورسٹی کے ۲۵ ہندو پروفیسروں کے مطالبے پر انہیں تحفظ فراہم کیا تھا (۴۰) س بھارت نے تخریب کاروں کو اسلح کی فراہمی کے الزام کو بار بار غلط قرار دیا ، مگر پاکستانی فوج کاروائی کے دوران میں گئی مقامات سے اسلی اور گوله بارود برآمد كرنے ميں كامياب بوئى (٢١) - كلكت ريديو سيشن سے مشرقي ياكستان سے فرار ہونے والے پروفیسروں کے لیے شاندار ملازمتوں کا اعلان کیا گیا ۔ راجشاہی یونیورسٹی اور زرعی یونیورسٹی میمن سنگھ کے ۸۳ فیصد اسائدہ نے بھارتی پردپیگندے کی اس مہم کی بحربور مدست کی (۲۲) ۔ مگر یہ تام حقائق بحارتی پرفیسکنڈہ کے اشرات کو زائل نہ کر سکے ۔ بنگلہ دیش کی تحریک اب ایک قانونی اور اظاتی جدوجہد آزادی کا رُخ اختیار کر چکی تھی بر جس کے نتیج میں دنیا بحر کے وانشور ، سماجی بهبود کی تنظیمیں اور سیاستدان کھلم کھلا پاکستان کی مخالفت پر اتر آئے ۔ پاکستان کے خلاف تعصب کو فروغ دینے کے لیے یہ حقیقت کافی تھی کہ بنگالیوں کے منتخب رہنما مجیب الرحمٰن کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کی قوم پرستانہ تحریک کو فوجی طاقت کے زور پر نہایت بے دردی سے کھلا جا رہا ہے ۔ مشرقی پاکستان میں ہونے والے واقعات کی حقیقی تصویر سے کوئی باخبر نہ تھا ۔ غیر ملکی اخبارات میں بلاک ہونے والوں کی تعداد ہزاروں میں بتائی کئی جو کہ بلاشبہ مبالغه آميز تھی ۔ عجيب تربات يہ تھی كه پنجاب كو تام تنقيد اور شفرت كا نشانه بنایا جا رہا تھا ۔ حالالکہ فوجی حکومت کے فیصلہ ساز کرداروں یا مغربی پاکستان کی اکثریتی پارٹی کے رہنماؤں میں سے کسی کا تعلق پنجاب سے نہ تھا ۔

مارچ اور اپریل میں انتہا پسندوں اور بھارتی تخریب کاروں کی پیداکردہ دہشت کے نتیج میں مشرقی پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد سرحد عبور کر کے بھارت چلی گئی ۔ عوامی لیگ اور بھارتی حکومت کے پرفیبیگنڈے سے متاثر مغربی پریس نے پاکستانی فوج پر "فتل عام" کا الزام تو عائد کیا مگر کسی نے یہ سوال نہ کیا کہ مغربی پاکستانی فوج پر تفتل کا کارکنوں ، سرکاری ملازموں اور دیبی علاقوں میں متعین فوجی افسروں کا قاتل کون تھا ۔ اگر مہاجروں کی نقلِ مکانی کی وجہ پاک فوج کے مظام تھے تو مارچ اور اپریل کے درمیان بے شار مغربی پاکستانیوں نے سرحد پار کر کے بھارتی جیلوں میں سڑنے کو کیوں ترجیح دی؟ پاکستانی فوج کی زیادتیاں پذر کر کے بھارتی جیلوں میں سڑنے کو کیوں ترجیح دی؟ پاکستانی فوج کی زیادتیاں اپنی جگہ، لیکن شہری آبادی کو بھارت میں پناہ لینے پر مجبور کرنے کا بنیادی سبب

عوامی لیکی غنڈوں اور بھارتی تخریب کاروں کا وہ دہشت انگیزرقیہ تھا جس کی ندمت بعد میں خود بنگالی رہنماؤں نے کی ۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ بھارتی ذرائع ابلاغ کی گھڑی ہوئی روح فرسا داستانوں اور واقعات کی دہشت ناک تصویر سے خوفزدہ ہو کر اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے تھے(۲۲)۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون لوگ تھے جنبوں نے فوج کے سرحدی علاقوں پر پہنچنے سے پہلے بینکوں کو لوٹا ، گئدم ، چاول اور پٹ سن کی بڑی مقدار سمگل کر کے کلکتہ پہنچائی اور متعدد مسلم کندم ، چاول اور متعدد مسلم لیکی رہنماؤں ، سابق اراکین اسمبلی اور پارلیمانی سیکرٹریوں کے خون سے اپنے ہاتھ رئے ؟ ظاہر ہے کہ عوامی لیگ کے تعاون سے تشکیل پانے والے بھارتی پروپیگنڈے کی اس مہم کا منصوبہ فوراً تیار نہیں ہوا تھا ۔ چنانچہ یہ کہنا غلط نہ ہو پروپیگنڈے کی اس مہم کا منصوبہ فوراً تیار نہیں ہوا تھا ۔ چنانچہ یہ کہنا غلط نہ ہو کا کہ عوامی لیگ نے ہرچیزکی سوچی منصوبہ بندی بہت پہلے کر رکھی تھی ۔

فوجی اقدام اور تخریب کارول کی کارروائیوں سے پیدا ہونے والی دہشت آمیز فضا کے نتیج میں تقریباً دو لاک ہندو اور مسلمان مشرقی پاکستانی باشندے سرحد پار کر کے مغربی بنگال اور آسام میں داخل ہو گئے ۔ ۲۱، اپریل کو بھارتی حکومت نے اعلان کیا کہ ۲۵۸۲۳۲، مهاجر سرحد یاد کر کے بھارت میں آ چکے ہیں ۔ نائیجیریا کی خانہ جنگی کے دوران میں اس کے کسی ہمسایہ ملک نے باغیوں کو اپنی سرحدیں پار کرنے کی اجازت نہیں دی تھی ۔ لیکن بھارت نے جس کے پاس اتنی طاقتور فوج تھی کہ وہ مشرقی پاکستان کو فتح کر سکے ، ان مہاجروں کو کیوں نہ روکا ؟ اس کے برعکس بھارت نے مہاجروں کے لیے کیمپ قائم کیے ، انہیں ملازمتیں مبیاکی اور انہیں پاکستان کے خلاف لڑنے کے لیے فوجی تربیت دلائی ۔ مہاجروں ك مستل كو پاكستان پر حل كے ليے ايك بهانے كے طور پر استعمال كيا اله ٢٠٠) -بھارتی روئے کی وضاحت میں انڈین انسٹی ٹیوٹ فار ڈیفنس سٹشیز کے ڈائریکٹر کا بیان خاص طور پر توجه طلب ہے ۔ ان کا کہنا ہے کہ "محارتی حکومت نے بڑے غور و فکر کے بعد اپنی سرحد بند کرنے کی بجائے مہاجروں کو اپنے ملک میں در آنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ۔ ایک لحاظ سے یہ فیصلہ بنگلہ دیش کی آزادی کے بارے میں بھارتی ہدردیوں کا عکاس تھا ۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو بنگلہ دیش میں مزاحمت کی تحریک کو ہر قرار رکھنا دشوار ہو جانا" (۴۵) ۔ کیا یہ بیان بھارت کے حقیقی عزائم کی نشاندہی کے لیے کافی نہیں؟ اس امر میں شک کی بہت کم گنجائش سے کہ .

بھارت نے بہت پہلے ہر چیزکی منصوبہ بندی کر رکھی تھی ۔ مہاجروں کے مسئلے کو مشرقی پاکستان میں فوجی مداخلت کے لیے محض بہانہ بنایا ۔ بھارتی حکومت نے پاکستان کی ہراس کومشش کو ناکام بنا دیا جس کا مقصد اس مسئلے کو خوش اسلوبی سے نیٹانا تھا ۔

اس کے برعکس ۱۹۷۲-20ء کے دوران میں بھارت کے سرحدی دستوں نے کم از کم ۲۹۰۰، افراد کو جو سرحد پار کرنے کی کوشش کر رہے تھے واپس بنگلہ دیش دھکیل دیا (۲۳) ۔ بھارتی حکومت نے اعلان کیا کہ لاکھوں بنگلہ دیشی بھارت میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے جن میں سے ایک بڑی تعداد سرحد پار کرنے میں کامیاب ہو گئی ۔ کلکت کے اخبارات کے مطابق ان مہاجروں کی اکثریت ہندووں پر مشتمل تھی ۔ بھارتی حکومت نے امید ظاہر کی کہ بنگلہ دیش اپنے شہریوں کو بھارت میں داخل ہونے سے روکنے اور تام مہاجرین کی واپسی کے کام شہریوں کو بھارت میں داخل ہونے سے روکنے اور تام مہاجرین کی واپسی کے کام میں تعاون کرے گا(،) ۔ بھارتی حکومت کا یہ بیان اس لحاظ سے حیرت انگیز تھا ، میں تعاون کرے میں اپنے دیرینہ مہمانوں کی واپسی پر کیوں مُصر تھا؟

مہاجرین کیپوں میں بھارتی رضاکاروں نے یہ پروپیگنڈہ پوری شدت سے کیا کہ اگر مہاجروں نے اپنے وطن واپس جانے کی کوسشش کی تو انہیں وہاں موت کا سامنا کرنا پڑے گا ۔ اس پروپیگنڈے کے علی الرغم واپسی پر آمادہ مہاجرین کو زبردستی بھارتی میں روک لیا گیا ۔ جان بچاکر واپس پہنچنے والے مہاجرین نے انکشاف کیا کہ بھارتی فوج نے ان کے قافلوں پر فائرنگ سے بھی دریغ نہیں کیا (۹۷) ۔ خود اندراگاندھی نے فرانسیسی ٹیلی ویژن سے ۸، نومبر ۱۹۷۱ء کو ایک انٹرویو میں اعتراف کیا کہ مشرقی پاکستان کے مسئلے کا حل "بنگلہ دیش کی آزادی" کے سوا کچھ نہ تھا ۔ آزاد بنگلہ دیش کی آزادی" کے سوا کچھ نہ تھا ۔ آزاد بنگلہ دیش ایک ناگزیر حقیقت تھا ۰۰۰ بھارت مجیب الرحمٰن کی طاف جنگ بھارتی کی واپسی کی اجازت نہیں دے سکتا تھا (۵۰) ۔ پاکستان کے خلاف جنگ بھارتی حکمتِ علی کے «قومی مفاد" کا حصہ تھی (۵۱) ۔ عالمی رائے عامہ خلاف جنگ بھارتی حکمتِ علی کے دوقومی مفاد" کا حصہ تھی (۵۱) ۔ عالمی رائے عامہ کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے بھارت نے یہ مطالبہ پورے زور شور سے جاری رکھا کہ پاکستان مہاجرین کی واپسی کو مکن بنانے کے لیے سیاسی فضا تیار کرے لیکن یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ بھارتی حکمت بہت دیر پہنے جاری لیکن یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ بھارتی حکومت بہت دیر پہنے

مشرقی پاکستان میں کاروائی کی تیاریوں میں مصروف تھی اور اس کا منصوبہ تھا کہ اس کاروائی کو مکتی باہنی کے کھاتے میں ڈال دیا جائے (۵۲) ۔ تارکین وطن کو جنگ کرنے کے بہانے اور مکتی بابنی کے گوریلوں کو بھارتی فوج کے ''نمائشی روپ'' کے طور پر استعمال کیا گیا (۵۲) ۔ جگ جیون رام نے آگست میں وعدہ کیا تھا کہ مہاجرین کو یحیٰی خان کے پاکستان کے بجائے محیب الرحمٰن کے آزاد بنگلہ دیش بھیجا جائے گا ۔ یہ وعدہ بالآخر وسمبر ۱۹۹۱ء میں پوراکر دیا گیا ۔ بدقسمتی سے تارکین وطن کو پاکستانی اخبارات اور ریٹیو تک رسائی حاصل نہیں تھی ۔ جس کے نتیج میں وہ پاکستانی حکومت کی طرف سے عام معافی کے اعلان سے مکمل طور پر بے نیبر رہے ۔ علاوہ ازیس مارچ میں جیلوں سے فرار ہو کر سرحد پار کر کے جانے فرر رہے رہوں گیارہ ہزار قیدی سزا کے خوف سے واپس جانے پر آمادہ نہیں تھے ۔

پاکستان نے براہِ راست ہذاکرات کے ذریعے مہاجرین کا مسئلہ حل کرنے کی پیش کش کی جسے بھارت نے نامنظور کر دیا ۔ پاکستان کی طرف سے اقوامِ متحدہ کی نگرانی میں مہاجروں کی واپسی کی پاکستانی تجویز کو بھی مسترد کر دیا گیا ۔ پاکستان نے اوتھان کی ثالثی پر بھی رضامندی کا اظہار کیا مگر بھارت نے اسے مانتے سے انکار کر دیا ۔ پاکستان نے پاک بھارت سرحد پر اقوامِ متحدہ کے مبصرین کی تعیناتی کی تجویز تسلیم کر لی ، مگر بھارت کو اس پر بھی اعتراض تھا ۔ اپنی مؤثر اور منظم پرفیسکنڈہ مہم کے نتیج میں بھارت ایک "مظلوم ، مقبور اور استحصال زدہ" قوم کے حقوق کا چیمپئن بننے میں کامیاب ہوگیا ۔ مہاجروں اور مصیبت زدہ عوام کی مدد کے "نخوشنما دعووں" کے بیچھے دراصل پاکستان کے "اندرونی معاملات میں مدد کے "خوشنما دعووں" کے بیچھے دراصل پاکستان کے "اندرونی معاملات میں مداخات کی برسوں پرانی پالیسی" پنہاں تھی (دہ) ۔ بھارت کا یہ طرز عل ہر اعتبار مداخات کی برصوں پرانی پالیسی کرتا ہے ۔ کیونکہ اس طرح کوئی بھی طاقتور ملک زیادتی کا نشانہ بننے والے عوام کی نجات کو بجواز بنا کر اپنے ہمسایہ ملک پر حلہ کر سکتا

بھارت نے مہاجرین کا مسئلہ حالات کو مزید بگاڑنے اور امدادی کاموں کے لیے زیادہ سے زیادہ امداد حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا ۔ مہاجرین کے بارے میں اعداد و شمار بڑھا چڑھا کر پیش کیے گئے ۔ مبالغہ آمیزی کی اس مہم میں

پرفرپیگندہ کے بھارتی ماہرین اکثر تضاد بیانی کا شکاد دکھائی دیتے ہیں ۔ مثال کے طور پر بھارتی وزیر اعظم اور ان کی وزارتِ بحالیات کی طرف سے دیے گئے اعداد و شمار میں زمین و آسمان کا فرق ہے ۔ مسزگاندھی کے مطابق مشرقی پاکستان سے بھارت میں داخل ہونے والے مہاجروں کی تعداد بیس ہزار سے نیس ہزار فی ہفتہ یعنی ۲۹۰۰ سے ۲۳۰۰ یومیہ تھی ۔ جبکہ وزارتِ بحالیات نے چھ اکتوبر کو اس تعداد کو ۲۹۰۰ یومیہ قرار دیا تھا ۔ ان دونوں بیانات میں کم از کم ایک اور دس کی نسبت ہے ۔ بعد ازاں مسزگاندھی نے دعویٰ کیا کہ مہاجرین کی تعداد ایک کروڑ مہاجرین کی تعداد ایک کروڑ ہو جبکہ دیہی علاقوں کے تفصیلی سروے کے بعد یہ حقیقت سامنے آئی کہ مہاجرین کی اصل تعداد بیس اور تیس لکھ کے درمیان تھی ۔ بصورتِ دیگر بھی مہاجرین کی اصل تعداد بیس اور تیس لکھ کے درمیان تھی ۔ بصورتِ دیگر بھی بھارت کی مسلسل مباری اور سرحدوں کی گڑی تکہداشت کے پیش مظر ایک ہفتے میں بیس ہزار مہاجرین کا سرحد پار کرنا مکن نہیں تھا (۵۰) ۔

مئی ۱۹۵۱ء میں بھارتی انسٹی ٹیوٹ آف ڈیفنس سٹڈیز کے ڈاٹریکٹر سبرامنیم
نے یہ نظریہ پیش کیا کہ لاکھوں مہاجرین کو غیر معینہ مذت تک پالنے کی بجائے
اقتصادی نقطۂ نظر سے بہتر ہو گا کہ بٹکلہ دیش کا مسئلہ جنگ کے ذریع حل کر دیا
جائے" (۱۵) ۔ ان کا کہنا تھا کہ مشرقی پاکستان زیادہ دیر تک مزاحمت نہیں کر سکے
گا ۔ پاکستان سے جنگ کے دوران بھارتی صنعتیں متاثر نہیں ہوں گی ، اور یہ کہ
بٹکلہ دیش کے مسئلے کا جنگی حل بھارت کی استعداد سے باہر نہیں کرے گا ۔
پیش گوئی بھی کی کہ پاک بھارت جنگ کے نتیج میں چین مداخلت نہیں کرے گا ۔
پیش گوئی بھی کی کہ پاک بھارت جنگ کے نتیج میں چین مداخلت نہیں کرے گا ۔
انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ پاکستان کی فوجی حکومت بھارت کے باتھوں شکست کو
مجیب الرحمٰن کے ساتھ سیاسی سمجھوتے پر ترجیح دیگی ۔ تاہم انہوں نے بھارت
کو مغربی محاذ پر اچانک پاکستانی حظے کے امکانات سے خبردار کیا (۱۵) ۔ سبرامنیم
کو مغربی محاذ پر اچانک پاکستانی حظے کے امکانات سے خبردار کیا (۱۵) ۔ سبرامنیم
کے ان خیالات کو بھارت کے سرکاری حلقوں میں بہت پذیرائی عاصل ہوئی اور
نئی دہلی میں ہونے والے کئی فیصلے ان خیالات کے زیرِاثر کیے گئے ۔

یبال سبرامنیم کے اس مقالے کا حوالہ غیر ضروری نہ ہو گا جو انہوں نے ایک سیمینار میں پیش کیا ۔ انہوں نے کہا کہ اس حقیقت کا ادراک ضروری ہے کہا کہ باکستان کا ٹوٹنا ہمارے مفاد میں ہے (۵۹) ۔ انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش میں

جدوبہد آزادی کی طوالت بھارت کے لیے سنگین خطرات کا باعث بن سکتی ہے اور یہ کہ اس جدوبہد کا فوری خاتمہ اور عوامی لیگی قیادت کے تحت بنگلہ دیش حکومت کا قیام ہمارے وسیح تر مفاد میں ہے' (۱۰) ۔ بھارت کئی برسوں سے دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش میں مصروف رہا ہے کہ فوجی طور پر ایک مضبوط پاکستان کی موجودگی میں جنوب مشرقی ایشیا میں توازن اور امن کا حصول ممکن نہیں ۔ اسی بنیاد پر بھارت نے بھشہ پاکستان کے لیے فوجی امداد کی مخالفت کی ہے ۔ مشرقی پاکستان میں بھارتی مداخلت کے جواز میں ایک بھارتی مصنف نے اس مؤقف کا پاکستان میں بھارتی مداخلت کے جواز میں ایک بھارتی مصنف نے اس مؤقف کا سہمارا لیتے ہوئے لکھا ہے کہ "بھارتی کاروائی کا مقصد برصغیر میں مستقل امن کا قیام تھا ۔ جس کا حصول پاکستان کی فوجی مشینری کو فکڑے کئڑے کیے بغیر مکن نہیں'(۱۱) ۔ کوئی بھی غیر جانبدار مبصر اس امر سے اشکار نہیں کر سکتا کہ "کسی بہت نہیں گرے علاقے کی علیمدگی کے ذریعے اپنے ہمسائے ملک کو کمزور کرنے کی خاموش بڑے علاقے کی علیمدگی کے ذریعے اپنے ہمسائے ملک کو کمزور کرنے کی خاموش بڑے علاقے کی علیمدگی کے ذریعے اپنے ہمسائے ملک کو کمزور کرنے کی خاموش بڑے سیاسی کو بھارتی پالیسیوں میں روج رواں کی حیثیت حاصل تھی" (۱۲) ۔ اور وہ پاکستان کو فکڑوں میں مقسیم کر کے صورتِ حال سے سیاسی و جغرافیائی فائدے اشھانے کے دریے تھے (۱۲) ۔

ممتاز بھارتی رہنماؤں کی گئی تحریروں اور تقریروں سے بھارت کے اس دعوے کی شفی ہوتی ہے کہ مشبرتی پاکستان پر اس کے حلے کا مقصد مصیبت زدہ عوام کی امداد تھی ہے پر کاش نرائن نے بنگلہ دیش کے موضوع پر بند کرے میں ہونے والے ایک سیمینار میں انکشاف کیا کہ "بھارت نے مشرقی پاکستان کی آزادی کے لیے ماظت کا فیصلہ خدائی فوجدار کے طور پر نہیں کیا تھا بلکہ اس فیصلہ کا واحد محرک ہمارا قومی مفاد تھا"(۱۳) ۔ ظاہر ہے کہ بنگالیوں کی ہلاکت اور ان کی جدوجہد کے بارے میں بھارتی پر پیگنٹے اور تارکین وطن سے اظہار ہمدردی کا ڈرامہ محض مشرقی پاکستان پر حلے کے لیے رچایا گیا تھا ۔ دی ٹائمز (لندن) نے درست لکھا تھا کہ مارچ سے لے کر نومبر میں فوجی حلے تک بھارتی مداخلت میں ایک سست رو مگر مسلسل عل کے تحت اضافہ ہوتا چلاگیا ۔ بھارت نے بہت پہلے سے مشرقی رو مگر مسلسل عل کے تحت اضافہ ہوتا چلاگیا ۔ بھارت نے بہت پہلے سے مشرقی رو مگر مسلسل عل کے تحت اضافہ ہوتا چلاگیا ۔ بھارت نے بہت پہلے سے مشرقی کی ہے کہ بھارت کا ادادہ مئی جون میں پاکستان پر حلہ کرنے کا تھا ، مگر چیف کی ہے کہ بھارت نے مشورہ دیا کہ مشرقی بنگال میں مون سون کی وجہ سے وسیع تر فوجی آف سٹاف نے مشورہ دیا کہ مشرقی بنگال میں مون سون کی وجہ سے وسیع تر فوجی

کاروائی نامناسب ہوگی ۔ ان کے خیال میں "اس مقصد کے لیے سرویوں کا موسم بہترین ہو گا" (۱۲) ۔ کلدیپ ٹیر نے مزید انکشاف کیا کہ درحقیقت بھارت نے قیام پاکستان کے فوراً بعد ہی "مشرقی پاکستان پر قبضے کا ایک پندرہ روزہ منصوبہ نیار کیا تھا ۔ یہی وہ منصوبہ تھا جے اب جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کر کے بروئے کا لیا جا رہا ہے" (۱۲) ۔

منی ۱۹۷۱ء میں مکتی گوریلوں نے ، جنہیں اندرا کے ترجانوں اور "افسرانِ تعلقاتِ عامه" (١٨) كي حيثيت حاصل تھي اور جنہيں رقوم خرچ كر كے بھارتي سرزمین پر تربیت دی گئی تھی (۹۶) نہایت سرگری سے ذرائع مواصلات اور عارات کو تباہ کرنا شروع کر دیا ۔ اسکلے دو ماہ میں ان گوریاوں کی سرگرمیاں مزید زور پکڑ گئیں اور انہوں نے کئی مقامات پر ریلوے کی پٹریاں موں کے ذریعے اڑا دیں اور متعدد سیاسی رہنماؤں کو ہلاک کر دیا ۔ اگرچہ بھارت نے ابتداء میں تخریب کاری کی سرگرمیوں میں ملوث ہونے سے انکار کیا ، تاہم بعد ازاں ٹھوس شواہد سے یہ بات پایٹے ثبوت تک پہنچ کئی کہ بھارت نے نہ صرف مکتی باہنی کے گوریلوں کو فوجی تربیت دی اور اسلحہ مہیا کیا بلکہ اس کی مسلح افواج کے ارکان نے مکتی باہنی کے شانہ بشانہ فتل و غارت میں حصہ لیا ۔ سبرامنیم نے اس سلسلے میں بھارتی حکومت کے "جرأت مندانه" فیصلے کو خراج تحسین پیش کیا ہے (٠٠) \_ بھارت کے ایک مفتدر رہنما مرارجی ڈیسائی نے معروف اطالوی صحافی اور یانا فلاچی کے ساتھ انٹرویو میں مکتی باہنی کے اصلی رُخ پر سے مقلب اُٹھایا ہے ۔ انہوں نے کہاکہ "اپریل سے وسمبر ۱۹۷۱ء تک بھارتی فوج کے باقاعدہ سپاہی مکتی باہنی کے روپ میں پاکستانی فوج کے خلاف برسرِ پیکار رہے ۔ اس خفید کاروائی میں پانچ ہزار جانوں کے ضیاع کے بعد اندرا نے پاکستان کے خلاف کھلی جنگ کا اعلان کر دیا ۔ اندرا جنگ جیتنے میں کامیاب ہو گئی کیونکہ یمیٰ بے وقوف تھا" (د) ۔

حقیقت یہ ہے کہ جنگ سے بہت عرصہ پہلے ڈھاکہ کے گردونواح میں سادہ کپڑوں میں ملبوس بھارتی فوجی دیکھے گئے ۔ بعد ازاں مسز گاندھی نے خود اپنے بیان میں کہا کہ گوریلوں کی تربیت اور انہیں بھارتی اسلحے کی فراہمی ہی "مشرقی پاکستان" کے بحران کا حتمی حل ہے" اور یہ حل "آزاد بنگلہ دیش کے سوا کچھ نہیں"

(۱۰) - ایک بنگالی ہندو صحافی ایس براتا کے انکشافات مزید حیران کن بیں ، جن کے بقول مکتی باہنی دراصل بھارتی سپاہیوں ہی کی ایک تنظیم تھی اور یہ کہ "اگر وہ بھارت میں رہتے ہوئے یہ بات کہتے تو انہیں یقیناً گرفتار کر لیا جاتا" (۲۰) -

اس امر کی واضح شبهاد تیں موجود بیں که مکتی بابنی تام نہیں تو اس کا بڑا حصہ بھارتی فوجیوں پر مشتمل تھا۔ ٹائز (لندن) کا یہ تبصرہ بالکل بجا تھا کہ "فوجی کاروائی کے بعد بھارت سے اسلح کی فراہمی رک گئی ۔ اب بھارت کا اکلا اقدام یہ تھا کہ پاک فوج کے اقدام میں رکاوٹ کے لیے ذرائع مواصلات کو سبوتا اُ کرتے اور باغیوں کی حوصلہ افزائی کی غرض سے مشرقی پاکستان میں تخریب کار بھیج جائیں" (۲) \_ ابتداء میں بھارت نے مکتی باہنی کو اسلحہ اور گولہ بارود فراہم کیا لیکن جب یہ بات واضح ہو گئی کہ متعینہ مقاصد کا حصول تنہا مکتی باتنی کے بس کی بات نہیں تو بھارتی فوج بھی میدان میں کود پڑی ۔ "دی فیلیگراف" نے اپریل میں شائع وف والى ايك خبر مين كهاكد "قراعن بتات بين كه بهارتى اسلحد سے بهرى بوئى ليك شرین مداری پور کے قریب علیحد کی پسندوں کے پاس پہنچ چکی ہے (۵) ۔ ایک غیر ملکی اخبار کے مطابق انڈیا نے مشرقی سرحد کے ساتھ چوکیاں قائم کر رکھی تھیں، جہاں سے بھارتی اسلحہ مشرقی پاکستان میں پہنچایا جاتا تھا" (٥٦) ۔ ایسی کئی اور رپورٹوں میں اس امر کی تصدیق کی کئی کہ بھارت تخریب کاروں کو براہ راست اسلحہ فراہم کر رہا ہے ۔ گوریلا سرگرمیوں کے مراکز زیاہ تر ایسٹ بنگال رجمنب اور ايست پاكستان رائفلز ميں موجود تھے ۔ طالب علمون خصوصاً مكتى فوج ميں شمولیت کے خواہش مند ہندو نوجوانوں (١٠) میں سے رضاکار بھی بھرتی کیے گئے ، جن کا اہم مقصد سبوتار کی کاروائیاں کرنا تھا۔ ان رضا کاروں کو بھارتی فوج کے قائم کردہ پیاس سے زیادہ تربیتی مراکز میں تربیت دی گئی (٤٩) ۔ دوسری طرف بائیں بازو کی نیشنل عوامی پارٹی اور کیمونسٹ پارٹی کے گوریلا کروپ نے بھارتی سیابیوں کے تعاون سے مشرقی پاکستان کے اندرونی علاقوں کو اپنی تخریبی سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا ۔ بھارت نے مکتی باہنی کے چھاپہ ماروں کو پناہ دینے کے علاوہ اس کے رضاکاروں کی تربیت کا انتظام بھی کر رکھا تھا۔ اس نے بعض موقعول پر انہیں توپیں اور مارشر فائر بھی مہیا کیے" (۸۰)

پاکستانی فوج کے خلاف سرگرم عل گوریلوں کی تعداد کے بارے میں

مختلف اندازے پیش کیے گئے ۔ "گارڈین" کے مطابق "غیرجانبدارانہ تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ گوریلا تنظیم کے اراکین کی تعداد سات ماہ کے دوران میں صفر سے پتہ چلتا ہے کہ مرار سے ایک لاکھ تک پہنچ چکی ہے جو ان کے ظاف سرگرم عل باقاعدہ پاکستانی فوجیوں کی تعداد کے تقریباً برابر ہے"(۸۱)۔ ڈیلی ٹیلیگراف کے ایک اور تحیینے کے مطابق ان گوریلوں کی تعداد ۵۰ ہزار تھی جبکہ انہیں ڈیڑھ لاکھ سرگرم حامیوں کا تعاون بھی حاصل تھا(۸۲)۔

مکتی باہنی نے مال بردار جہازوں اور دریائی پیڑوں پر بھی حلے کیے ۔ چٹاگانگ کی بندرگاہ میں ۱۵، اور ۱۱، اگست کے درمیان تین بحری جہاز اور تین نومبر کو ایک تیل بردار جہاز ڈیو دیا گیا ۔ جبکہ زیڈیو پاکستان نے ۲۸، ستمبر کو دعویٰ کیا کہ بحریہ نے ۱۰ ایسے تخریب کاروں کو ہلاک کر دیا جنہیں چٹاگانگ اور چالنا کی بندرگاہوں میں بحری جہازوں کو بارودی سرنگوں کے ذریعے تباہ کرنے کی تربیت دی گئی تھی ۔

گوریلا سرگرمیوں کے نتیج میں سب سے زیادہ نقصان مواصلات کو پہنچا۔ ۱۲، ستمبر کی اطلاعات مظہر ہیں کہ ڈھاکہ کو کومیلا ، جیسور اور کشتیا سے ملانے والی سرگوں پر نوسے فیصد آبی راستے اور چھوٹے پلوں کو جباہ کیا جا چکا تھا۔ سرگوں اور ریل کے ذریعے سامان کی ترسیل کم ہو کر ۱۰ فیصد رہ گئی۔ اقتصادی سرگرمیاں غیر معمولی طور پر متاثر ہو چکی تھیں اور فیکٹرپوں کی پیداوار کل استعداد کی ۳۵، فیصد سے زائد نہیں تھی۔ ایک اندازے کے مطابق نومبر کے کمل استعداد کی ۳۵، فیصد سے زائد نہیں تھی۔ ایک اندازے کے مطابق نومبر کے اوائل میں ڈھاکہ میں روزی کمانے والی آبادی کا ۱۰ فیصد صه بےروزگار تھا۔ ستمبر کے آخری ہفتہ میں بھارت نے امدادی کام میں مصروف غیر ملکیوں کو فارغ کر دیا۔ جس کی حقیقی وجہ یہ تھی کہ بھارت نہیں چاہتا تھا کہ مشرقی پاکستان کی خانہ جنگی میں اس کی مداخلت بیرونی دنیا کے سامنے آئے(۱۲)۔

ڈھاکہ شہر میں مصروف کارگوریلاگروپ نے ستمبر کے اوائل میں انٹر کانٹی نینٹل ہوٹل پر بم پھینکا ۔ اکتوبر کے آخر تک گروپ کی سرگرمیاں اپنے عروج پر پہنچ چکی تھیں ۔ چنانچہ ان گوریلوں نے ڈھاکہ اٹرپورٹ کو بم سے اڑا دینے کی کوسٹش کی جو کامیاب نہ ہو سکی ۔ ۳، نوسر کو مکنی باہنی کے چند گوریلوں نے

پاکستانی فوجیوں کے بھیس میں شہر کے بڑے بہلی گھر میں داخل ہو کر چار میں سنعتی سے تین جنریٹروں کو تباہ کر دیا، جس کے نتیجے میں ،۳، میل کے رقبے میں صنعتی زندگی مفاوج ہو کر رہ گئی ۔ اس عرصے میں گوریلوں نے فوج کی نگرانی میں چلنے والے تعلیمی اداروں پر حلے کیے اور کئی بینکوں کو لوٹ لیا ۔ مکتی باہنی تخریبی سرگرمیوں کے ذریعے نومبر ۱۹۵۱ء تک تین مقاصد حاصل کر چکی تھی ۔ اوالا پاکستان دوست قو توں کے حوصلے پست ہو چکے تھے ۔ خانیا معیشت کی بنیادیں مکمل طور پر ہل چکی تھیں، اور خالفاً گزشتہ نو مہینوں میں مصروف پاکستانی فوج منگ کر دل شکستہ ہوگئی تھی ۔ بھارتی حلے کے لیے اس سے بہتر موقع اور کیا ہو سکتا تھا؟

بھارت کی جنگی تیاریوں اور اس کے تہدید آمیزروئے سے نمایاں تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کا مصمم ارادہ کیے ہوئے ہے ۔ اندرا نے اپنے غیر ملکی دورے کے دوران میں واضح الفاظ میں کبد دیا تھا کہ اگر عالمی رائے عامد بنگالیوں کے مسئلے کے حل کے لئے فوری طور پر حرکت میں نہ آئی تو بھارت اپنی مرضی کا قدم اُٹھائے گا(۸۴)۔ بعض اطلاعات کے مطابق بھارتی وزراء کی اکثریت پاکستان پر محلے کے حق میں تھی(۵) ۔ بھارتی فوج مشرقی پاکستان پر حلے کے لیے پہلے ہی ضروری منصوبہ بندی اور تیاریاں کر چکی تھی(۸۲) ۔ ستمبر تک بھارتی بکتربند دستوں کی نظل و حرکت سرحدوں کی طرف شروع ہو چکی تھی ،۸ ۔ ۲۵ نومبر کو جگ جیون رام نے اس فیصلے کا اعادہ کیا کہ بھارت اپنی فوجوں کو سرحدول سے نہیں ہٹائے گا ۔ اور اس امر کی تصدیق کی کہ بھارتی دستے پاکستانی سرحدول پر جنگی پوزیشنیں لے چکے ہیں(۸)۔ بھارت اس حقیقت سے بخوبی باخبر تھا کہ دورِ حاضر میں کسی چھوٹے ملک پر علے کے لیے ایک بڑی طاقت کا تعاون اور حایت ناگزیر ہے ۔ چنانچہ اس نے اگست میں روس کے ساتھ ۲۰، سالہ دفاعی معابدے پر دستخط کیے ۔ اگرچہ دونوں سیرطاقتیں یعنی امریکہ اور روس ایک طویل عرصے سے بھارت کا ول جبتنے کی کومشش کرینی تھیں مگر بالآخر کامیابی روس کے صحے میں آئی کیونکہ امریکہ پاکستان کے خلاف فعلم کھلا معاندانہ رویہ اختیار نہیں کر سكتا تھا ۔

۱۶: دیلی میں آل انڈیا کمیٹی کے اجلاس منعقدہ ۴ اپریل ۱۹۷۱ء میں کے شکلاکی تقریر، مداس ۔ ۵ اپریل ۱۹۷۱ء

13: ایضاً سورن سنگی کا اے، آئی سی ۔ سی کو انشرویو ، نیو دیلی ۔ ملافظہ ہو The Hindu, دارس ۔ ۵ ایریل ۱۹۷۱ء

۱۲: The Nationalist ("شزائيه)، ۳۰ اکتوبر ۱۹۷۱ء

17. Kuldip Nayyar, Distant Neighbours, p-145.

18. Bangladesh Documents, op.cit., 1, pp. 669-70. Also see India and Bangladesh Selected Speeches and Statements of Ind ra Gandhi, pp. 9-14.

20. T. Chandra Bloodbath in Bangladesh, p -4

21. See G.W. Choudhury, Last Days of United Pakistan. p.204.

۲۲: بی بی سی عالمی سروس ۴ اپریل ۱۹۷۱ء - مزید ملاحظه بو روز نامه "جنگ" اور ۲۲: بنگ" اور ۲۲: مزید ملاحظه بو روز نامه "جنگ" اور ۲۵ اپریل ۱۹۷۱ء

٢٢: بحواله جي وبليو چودهري، ص - ١٨٨

٢١: ايضاً - ص ١٩١

25. Muhammad Hasnain Haykal, "The General Who was Defeated" quoted by G.W. Chaudhury op.cit., p-193.

۲۰: The Pakistar Times, اپریل - "نوائے وقت" ۱۳ اپریل ، "جنگ" ۱۳ اپریل ، "جنگ" ۱۳ اپریل ، ا

۲۷: "جنگ" ۸ اپريل ۱۹۷۱ء

٢٨: بحواله كلديب نير، ص - ١٥٥ -

29. Arun Bhattacharjee, Dateline 'Mujibnagar, pp. 194-95.

٣: بحواله كلديب نير، ص - ١٥٥ -

۳: بھارت کے تحقیقی عزائم جاننے کے لیے ملاحظہ ہو مضمون از سُرامنیم، Organizer (رسالہ) دبلی، ۱۳ جولائی ۱۹۷۷ء

۳۱: بھارت کے حقیقی عزائم جاننے کے لئے ملاحظہ بو مضمون از سُبرامنیم Organizer (رسالہ) دہلی ، ۱۳ جولائی ۱۹۷۰ء

33. Qutbuddin Aziz, Mission to Washingt on, p-57.

٣٣: ايضاً \_

۳۵: انثرويو جنرل تكاخان ، Newsweek ايريل ۱۹۷۲ء

۳۶: The Guardian (الندن) - ٦ جون ١٩٤٢ء

۱۲ ، نومبر ۱۹۷۱ء کو بھارت نے دہلی میں اسرائیل سے اسلحہ کی خریداری کے ایک معاہدہ پر وستخط کیے ، ظاہر ہے کہ یہ اسلحہ امریکی ساخت کا تھا ۔ اسلحہ کی اس فراہمی پر امریکہ کی طرف سے کوئی اعتراض نہ کیا گیا نہ روس نے ، جو کہ مشرقِ وسطیٰ میں عربوں کی حایت کر رہا تھا اہیں پر احتجاج کیا ۔ لیکن جب اردن اور سعودی عرب نے پاکستان کو فوجی ساز و سامان دینے پر آمادگی ظاہر کی تو امریکہ نے انہمیں ایسا کرنے سے روک دیا ۔ پاکستان اپنی تاریخ کے سنگین ترین بحران سے گزر رہا تھا اور اسے نامساعہ حالات سے محالتی ناریخ کے سنگین ترین بحران سے گزر رہا تھا ضرورت تھی مگر بدقسمتی سے بھارتی سیاستدانوں کے مقابلے میں پاکستان کی عنانِ عکومت ایک کوتاہ بیں فوجی آمر کے ہاتھوں میں تھی جس پر انہوں نے نہایت مشرقی پاکستان میں علیحدگی کے بحران اور جنگ سے پیدا ہونے والی صورتِ حال مشرقی پاکستان میں علیحدگی کے بحران اور جنگ سے پیدا ہونے والی صورتِ حال کو "خان نے کو "خالص سٹاف کالج کے انداز " میں حل کرنے کی کوشش کی ۔ جس کا نتیجہ پاکستان کی تباہی کی شکل میں برآمہ ہوارہ ہیں۔

## حواشي

#### ۱: The Hindustan Times ویلی \_ یکم اپریل ۱۹۵۱ء

2. M. A. K. Azad, India Wins Freedom, p- 242.

3 Nehru's on 3 June, Quoted by H.V. Hodson, the Great Divide p- 315.

4. Josef Korbel, Danger in Kashmir, pp.127-30.

5. V.P. Menon, The Transfer of Power in India, p – 384.

6. -do-

7. -do-

١١٥ جواله ايوب خان "Friends Not Masters" ص ١١٥

9: "The Daily Telegraph" وسمبر ا ١٩٤١ع

יו איף און The New York Herald Tribune, :1.

۱۱: ۲۱ The Times. :۱۱ وسمير ۱۹۵۱ء

12. Subrahmanyam Swamy, M.P., Organiser, Delhi, 13 July 1974.

13. S. Swamy, Mother Land, New Delhi, 15 June 1971.

1

۵۵: یه مقاله اندین کونسل آف ورلد آفئیرز کے بند کرے میں منعقد ہونے والے اجلاس میں پڑھا گیا اور ۱۳ جولائی ۱۹۵۱ء کے "The Times" میں شائع ہوا ۔مزید ملاحظ ہو دیباچہ از ڈی کے پیلٹ برائے شیرامنیم،

"Bangladesh and India's Security" ثيره دون ، ١٩٤٢

۵۸: ايضاً -

نام ایریل ۱۹۷۱ ، دملی، یکم ایریل ۱۹۷۱ ، دملی، یکم ایریل ۱۹۷۱

٢٠: بحواله كے سبرامليم، ص - ٢١

٦١: ارون مضاچارجی ، ص - ١٩٥٠ ، ٩٥

۱۲: The Times Weekly : ۱۲:

٦٢: ايضاً \_

۲۱: ج پی نراین کا کونسل آف ورالا آفیرز کے تحت سیمینان منعقدہ ۳ جولائی ۱۹۵۱ء
 میں صدراتی خطاب ۔

۲: The Times (لندن) ع وسمبر ١٩٤١ء

٢٦: بحواله كلديب نير،ص ١٥ - ٥٦

٦٠: ايضاً، ص ١٤٥٠

د اعدي ١٩٤١ عاري ١٩٤١ع ١٩٤١ع ١٩٤١ع

٠٠ - بحواله محمد ايوب خال اور سبرامنيم، ص - ١٥٦

69. Robert Payne Massacre, p-106

ا): بجواله, "The Pakistan Times" ١١ أكست ١٩٥٣

دا فرانسیسی ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام میں ایڈیٹروں سے گفتگو کرتے ہوئے اندرا کا بیان ۔ ۸ نومبر ۱۹۷۱ء ملاحظہ ہو The New Times (راولینڈی)

۱۸ ، The Guardian : ۲۳

۲۵: The Times, (لندن) یکم وسمبر ۱۹۷۱ء

ده که: The Telegraph ایسیل ۱۹۵۱ء

The Nigerian Tribune : در (الكوس) منى الماء

عن: The New York Times, ستمبر ۱۹۵۱ء اور The New York Times, اکتوبر

۱۰: The Telegraph :۱۹

٤٩: ايضاً -

۲: The Dawn ، یکم مئی ۱۹۷۱ء

٣٨: "لوائے وقت" ١٤ مئى ١٩٤١ء

19 ، The Pakistan Times, :٣٩

۴۰: تفصیلات کے لئے ملاحظ ہوں مضمون از مسعود مفتی سابق سیکر فری تعلیم مشرقی پاکستان ۔ ماہنامہ "اردو ڈائجسٹ"، دسمبر ۱۹۷۲ء، ص ۔ ۳۵ ۔

۲۰،۸ ، The Pakistan Times, ۱۹۵۱ اپریل ، ۵ مئی، ۲ جون ۱۹۵۱ء

۳۲ The Pakistan Times, ع المجاوع به ۳۰ The Pakistan Observer بول ۱۹۵۱ با جول ۲۳۰ بول ۲۳۰ بول ۱۹۵۱ با ۱۹۵۰ بول

۱۹۲۱ ادارید ، The Pakistan Observer : ون ۱۹۲۱

۲۶ The Ceylon Daily News, ۱۹۲۱ فروری ۱۹۷۱

45 Muhammad Ayoob and K. Subrahmanayam, The Liberation War. op.cit., p-156.

۳۶: The Pakistan Times (راولپنٹری) ، ۱۰ مئی ۱۹۷۵ء ، بھارتی ڈیٹی وزیر خارجہ کا بیان ۔

٢٠: ايضاً -

۲۸: The Pakistan Times ، ۲ جون ۱۹۷۱ء (ملاحظه بو نائنده وهاکه کی رپورث ) مزید ملاحظه بو نائنده وهاکه کی رپورث ) مزید

وم: ملاحظه بو «توائ وقت" ۱۲ جون ۱۹۷۱ء میں واپس آنے والے ایک تارک وطن کا بیان -

د: چه تفصیلات The Dawn ، ۱۹ نومبر ۱۹۷۱ء میں شائع بوئیں ۔

٥١: اندرا كاندهى كى تنقرير، جالين بل استيشن ، رانى كوث (اتر پرديش رياست) كے ريشيو سے ١٩٤١ مئى ١٩٤١ء كو نشركى كئى -

۵۲: The Times ، ۲۱ وسمبر ۱۹۵۱ء

عد: The Irish Times :۵۳

۵۲: The Statesman (نيو دبلي) ١٠ أكست ١٩٤١ء

55. The Gristan (Stockholm), 25 January 1972.

۵۲: The Economist - ۲۲ نومبر ۱۹۷۲ و

144

بابهفتم

# عالمي طاقتول كاكردار

عالمی سیاست کی بساط پر ترقی پذیر ممالک کا مستقبل بڑی حد تک سپر طاقتوں کے رحم و کرم پر ہوتا ہے ۔ بنگلہ دیش انہی طاقتوں کی شاطرانہ چالوں کا جیتا جاگتا نونہ ہے ۔ کسی ملک کی اندرونی صورت حال کو اس انداز میں ایک بین الاقوامی مسئلہ بنا دینا کہ ویکھتے ہی دیکھتے جنگ اور سیاست کے زور پر ایک نیا ملک معرض وجود میں آ جائے بڑی طاقتوں ہی کا کارنامہ ہے ۔

#### روس

روس نے بھارت کے ساتھ مل کر بنگلہ دیش کے قیام میں اہم بلکہ فیصلہ
کن کردار اداکیا ۔ ١٩٤١ء کے بران کے بارے میں روسی روئے کا تجزیہ صحیح
تاریخی تناظر کے مطالع کے بغیر مکن نہیں ۔ برّصغیر میں مسلمانوں کی جد و جہد
آزادی کے دوران میں روس نے بین الاقوامی امور میں اپنے نظریاتی طرزِ عل کے
تحت لا تعلقی کا رویہ اختیار کیا ، ۔ روس کا خیال تھا کہ پاکستان کا قیام برطانیہ کی
"پھوٹ ڈالو اور حکومت کر "کی پالیسی کا آئینہ دار ہے ۔ نیو ٹائمز نے مقسیم ہند
کے فیصلے پر کہا تھا کہ اس فیصلے سے ہندو مسلم عناد بڑھے کا اور ہندوستان کے
اندرونی معاملات میں برطانوی مداخلت میں مدد ملے گی ، ۔

١٠ : The New York Times : ١٠ اكتوبر اور ١١ تومير ١٩٤١ء

۱۹۵۱ ، The Guardian ، ۱۹۵۱

۱۹۷۱ ومبر ۱۹۷۱ The Daily Telegraph :۸۲

۲ ، The York Shire Post, :۸۲

The Financial Times, : ٨

٨٥: ايضاً -

۸۶: The Evening Star ، (واشنگشن) ۲۶ جولائی ۱۹۷۱ء

۱۹۵۱ اگست ۱۹۵۱ ۲۷ The Guardian :۸۵

88. Keesing's Contemporary Archives, 18-25 December 1971, pp. 24989-92.

روس کے نزدیک اسلامی ملکت کا تصور ، یا اسلامی بلاک کے قیام کی تجویز کسی طور پر بھی پسندیدہ نہیں تھی ۔ اس کے خیال میں ایسی تام مساعی کسی ایک نظریے کو دوسرے کے مقابل ترجیج دینے کے مترادف تھیں ، ۔ روس کے نزدیک پاکستان "شہنشاہی" مفادات کا آلهٔ کار تھاکیونکہ وہ علانیہ طور پر مغربی نظام کا حامی تھا ۔

پاک روس تعلقات میں ابتدا ہے گرم جوشی مفقود تھی جس کا بنیادی سبب دونوں ملکوں کا نظیاتی تفاد تھا ۔ اس کے برعکس نہرو آزادی سے قبل ہی روس کے لیے اپنے والہانہ بن کا اظہار کر چکے تھے ۔ ان تعلقات کو مزید وسعت دینے کے لیے نہرو نے اپنی بہن وج تحشمی پنڈت کو روس میں بھارتی سفیر مقرر کیا ، جبکہ ہندوستان کی عبوری حکومت میں مسلم لیگی وزیر لیاقت علی فال نے سرے سے ماسکو میں سفیر مقرر کرنے کی تجویز ہی کی مخالفت کی ہ ۔ فال نے سرے سے ماسکو میں سفیر مقرر کرنے کی تجویز ہی کی مخالفت کی ہ ۔ چنانچہ روس نے نہ صرف یہ کہ پاکستان کے قیام پر قائد اعظم کو مبارکباد کا کوئی پیغام ارسال نہ کیا بلکہ اس نے نئی ملکت کو تسلیم کرنے میں بھی نیم دلانہ طرز پیغام ارسال نہ کیا بلکہ اس نے نئی ملکت کو تسلیم کرنے میں بھی نیم دلانہ طرز کیا ۔

مئی ۱۹۲۹ء میں نہرو کو دورہ امریکہ کی دعوت موصول ہوئی جے نہرو نے قبول کر لیا ۔ لیاقت علی خان کے غیر معمولی مغرب نواز روئے کے باوجود امریکہ نے انہیں دورے کی دعوت دینے کی ضرورت محسوس نہ کی ، جسے لیاقت علی خان نے اپنی توہین تصور کیا ۔ روس نے پاکستان کے احساسات کا اندازہ لگانے میں کوئی دیر نہ کی اور لیاقت علی خان کو دورہ روس کی دعوت بھیج دی جے 8 جون کو سرکاری طور پر تسلیم کر لیا گیا ۔ مگر وزارتِ خارجہ کے مغرب نواز بزرجمہروں کے طفیل یہ دورہ غیر معینہ عرص کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہ ۔ پاکستان کا یہ اقدام پاک دوس تعلقات میں گہری مغائرت کا نقطۂ آغاز خابت ہوا ۔ بدقسمتی سے دونوں ملکوں کے تعلقات میں پیدا ہوئے والا یہ رخنہ کبھی دور نہ ہو سکا ۔ دریں اشاء ملکوں کے تعلقات میں پیدا ہوئے والا یہ رخنہ کبھی دور نہ ہو سکا ۔ دریں اشاء کیا تا کہ خیر خان کو امریکہ کا ذاتی دعوت نامہ موصول ہوا ۔ اس دورے کے دوران میں امریکیوں کے لیے لیاقت علی خان کی طرف سے غیر معمولی گر مجوشی کے اظہاد نے روس کو مزید ناداض کر دیا ۔ دوسری طرف ایک غیر دابستہ قوم کے طور پر ہندوستان کے کردار اور خصوصا دیا ۔ دوسری طرف ایک غیر دابستہ قوم کے طور پر ہندوستان کے کردار اور خصوصا دیا ۔ دوسری طرف ایک غیر دابستہ قوم کے طور پر ہندوستان کے کردار اور خصوصا دیا ۔ دوسری طرف ایک غیر دابستہ قوم کے طور پر ہندوستان کے کردار اور خصوصا

کوریا کے بحران میں اس کے طرز عل کے سبب بھارت روس تعلقات میں مزید بنتگی آگئی ۔ نہرو کا ترقی پسندانہ اور غیر جانبدارانہ مؤقف بھی بھارت اور روس کے تعلقات کو مضبوط بنانے کا باعث بنا ۔ جون ۱۹۵۵ء میں نہرو نے روس کا دورہ کیا بہاں ان کا تاریخی استقبال کیا گیا ۔ نہرو روس کی مہمان نوازی سے اتنے مناشر ہوئے کہ روس سے لوشتے ہوئے انہوں نے بیان دیا کہ وہ اپنے دل کا ایک معاشر ہوئے کہ روس سے لوشتے ہوئے انہوں نے بیان دیا کہ وہ اپنے دل کا ایک مصد وہیں بھوڑے جا رہے ہیں ۔ اسی سال روسی رہنماؤں بلکانن اور خروشیف نے بھارت کا جوابی دورہ کیا ۔ روسی رہنماؤں نے نہ صرف بھارت کی صنعتی ترقی کے لیے امداد کا وعدہ کیا ، بلکہ اس امر پر اظہارِ افسوس بھی کیا کہ "سامراجی طاقتیں کے لیے امداد کا وعدہ کیا ، بلکہ اس امر پر اظہارِ افسوس بھی کیا کہ "سامراجی طاقتیں بندوستان کو دو حصوں میں تقسیم کرنے میں کامیاب ہو گئیں" ، ۔ روانگی سے بندوستان کو دو حصوں میں تقسیم کرنے میں کامیاب ہو گئیں" ، ۔ روانگی سے بیشتر خروشیف نے نہرو سے کہا ، "میں بھی اپنے دل کا ایک کلاا بھارتی عوام بیشتر خروشیف نے نہرو سے کہا ، "میں بھی اپنے دل کا ایک کلاا بھارتی عوام بیشتر خروشیف نے نہرو سے کہا ، "میں بھی اپنے دل کا ایک کلاا بھارتی عوام بیشتر خروشیف نے نہرو سے کہا ، "میں بھی اپنے دل کا ایک کلاا بھارتی عوام کیاس چھوڑے جا رہا ہوں" ۔

امریکہ اور بھارت کے نقطہ ہائے نظر میں تنفاوت نے بھی بھارت روس تعلقات کو کہرا کرنے میں مدد دی ۔ امریکہ کمیونزم کو عالم انسانیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف سرگرم عمل تھا جبکہ بھارت کے نزدیک دنیا کا بنیادی مسئله "نوآبادیاتی نظام" تھا ۔ نہرو دونوں عالمی بلاكوں كى مدد حاصل کرنے کے علاوہ کشمیر کے مسلے پر روس کا ٹھوس تعاون حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے ۔ بھارت کے برعکس پاکستان مغربی بلاک کی طرف جھکتا چلا گیا اور ٥٠ كي عشرے كے وسط ميں اس كى حيثيت مغربي بلاك كے ايك مسلمه اتحادی کی ہو چکی تھی ۔ وہ دوسرے بلاک کے لیے دلچسپی کے تام امکانات کھو چکا تھا ۔ حالات کی ستم ظریفی یہ تھی کہ اگرچہ پاکستان کو امریکی اسلحہ اور جنگی سازو سلمان ملنا شروع ہوگیا تھا مگر وہ کشمیر کے مسئلے پر امریکی حایت حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا ۔ اپنی خارجہ پالیسی کی وجہ سے پاکستان نہ صرف روس بلکہ مسلم عرب دنیا کے بعض مالک ہے بھی دور ہوتا چلا گیا ۔ ۱۴، فروری ۱۹۵۷ء کو روس نے سئلہ کشمیر پر بھارت کے حق میں اپنا پہلا ویٹو استعمال کیا ۔ سنٹو اور سیٹو میں پاکستان کی شمولیت کے بعد روس نے پاکستان کے ساتھ معاندانہ روتیہ افتیار کر لیا کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ پاکستان امریکہ کو روس کے خلاف اپنے علاقے استعمال كرفى كى اجازت دے دے كا ٥ - چنانچد اس فى پاكستان كو بار بار متنبته

کیا کہ امریکہ کو پاکستان میں فوجی اڈے بنانے کی اجازت نہ دی جائے ۔ ہذکورہ معاہدوں میں شمولیت کے بعد روس کی طرف سے مسئلہ کشمیر پر بھارت کی حمایت اور افغانستان کے مطالبہ "پختونستان" کی سرپرستی اخلیج کی بات نہیں تھی ۔ ۱۹۹۰ء میں یو۔ ٹو کے واقعہ نے پاک روس تعلقات میں بگاڑ کی رہی سہی کسر بھی پوری کر دی ۔ اس موقع پر روس نے دھمی دی کہ وہ پشاور میں امریکی اڈے کو نیست و نابود کر دے گا ۱۰۔

ان تام عوامل کے باوجود روس نے مفاہمت کے دروازے کھلے رکھے۔
۱۹۶۰ء میں بین الاقوامی صورتِ حال نے ایک نئی کروٹ لی نے عالمی سیاست کے
اس نئے موڑ پر روس اور امریکہ عوای جمہوریہ چین کی مخالفت میں ہم آواز پائے
گئے ۔ ادھر جنوب ایشیا میں چین روس مناقشت نے روس کو پاکستان کے بارے
میں اپنا رویّہ نرم کرنے کی ضرورت کا احساس دلایا ۔ اسے خدشہ تھاکہ پاکستان
مکمل طور پر چین کے زیرائر آ جائے کا ۔ حالت کی تبدیلی کے ساتھ پاک
سوویت تعلقات میں بہتری کے آفار پیدا ہونے شروع ہوگئے ۔ جے ایوب خال
کی "دو طرفہ تعلقات" کی پالیسی نے مزید سہارا دیا ۔ مارچ ۱۹۶۱ء میں روس اور
پاکستان کے درمیان تیل کے بارے میں شمجھوتہ علی میں آیا ۔ تاہم پاک روس
تعلقات میں اضافے کے باوجود روس کے بھارت کے ساتھ تعلقات میں کوئی فرق
تہ آیا (۱۱) ۔ اکتوبر ۱۹۹۳ء میں ہوا بازی کے معاہدے ، لیریل ۱۹۹۳ء میں مال
کے بدلے مال کے معاہدے اور جون ۱۹۹۳ء میں شقافتی معاہدے کے نتیج میں
روس اور پاکستان کے دوستانہ تعلقات کی راہ ہموار ہوگئی ۔ اپریل ۱۹۹۵ء میں
روس اور پاکستان کے دوستانہ تعلقات کی راہ ہموار ہوگئی ۔ اپریل ۱۹۹۵ء میں
ایوب خان نے ماسکو کا دورہ کیا ۔ وہ روس کا دورہ کرنے والے پہلے پاکستانی
سربراہ تھے ۔ یہ پاک روس دوستی کے وج کا زمانہ تھا ۔

1977ء میں چین اور بھارت کے درمیان جنگ بھی پاک روس مفاہمت کے عل کو تیز کرنے کا باعث بنی ۔ جنگ سے پہلے بھارت کو صرف امریکہ سے امداد مل رہی تھی مگر جنگ کے نتیجے میں بھارت کو دھڑا دھڑ تام مغربی ممالک سے اسلح کی فراہمی شروع ہو گئی ۔ اس صورتِ حال میں پاکستان نے آزادانہ خارجہ پالیسی کا راستہ اپنانے کا فیصلہ کیا جس نے اسے روس کے لیے مزید قابلِ قبول بنا دیا ۔

علاوہ ازیس بھارت کے لیے امریکہ کی فوجی امداد نے بھارت روس تعلقات کو بھی متأثر كيا \_ پراودا نے لكھا كه رجعت يسند طاقتيں چين بھارت تصادم سے فائده اٹھاتے ہوئے "بھارت کو غیر جانبداری کے رستے سے ہٹا کر مغربی دنیا کے سیاسی اور فوجی بلاکوں کی طرف دھکیلنا چاہتی ہیں"(۱۴ ان واقعات کے نتیج میں کشمیر كے تنازعے كے بارے ميں حوويت رؤيہ ميں واضح تبديلي محسوس كى كئى -١٩٦٨ء ميں سلامتي كونسل ميں روسى فائندے فے بيان دياكه فريقين يه مسئله پرامن طریقے سے حل کریں(۱۳) ۔ ۱۹۲۵ء کی پاک بھارت جنگ کے دوران میں امریکہ نے پاکستان اور بھارت دونوں کی امداد بند کر دی ۔ جس سے اوّل الذكر كو ب حد نقصان پہنچا ۔ روس نے اس موقع پر غیر جانبدار پالیسی افتیار کی ۔ چین کے ساتھ جو کہ پاکستان کی بھرپور اراد کر رہا تھا ، تصادم سے احتراز کرتے ہوئے روس نے امریکہ کے ساتھ مل کر اقوامِ متحدہ کے تحت جنگ بندی کی مساعی میں شرکت کی ۔ روس کی یہی غیر جانبدار پالیسی تھی جس کی وجد سے وہ مستقبل میں معابده وتاشقند میں غالث کا کردار ادا کر سکا ۔ روس کی اس غالثی کے نتیج میں یاک چین تعلقات پر کچھ عرصہ کے لیے سردمہری کی کیفیت طاری رہی ۔ روس نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھایا اور وہ اپنی سفارتی مساعی کے زریعے پاک روس تعلقات کو مزید مضبوط کرنے میں کامیاب ہوگیا ۔ اب روس نے کشمیر کے مسئلے پر زیادہ متوازن رقیہ اختیار کیا(۱۲) - ستمبر ۱۹۶۰ء میں ایوب خال نے دوسری بار ماسكو كا دوره كيا اور واضح الفاظ مين كهاكه پاكستان مين امريكي او تحتم كر ديئے جاعیں گے ١٥ - اپریل ١٩٦٨ء میں کوسیکن نے پاکستان کا جوابی دورہ کیا ۔ ورایس اثناء بھارت کے لیے روس کی فوجی اور اقتصادی امداد میں اضافہ ہوتا گیا ۔ ایک اندازے کے مطابق اس امداد کی مقدار ۴۰۰، ملین ڈالر سالانہ تھی ، اور اس میں جدید ترین جنگی سازو سامان شامل تھا ۔ روس اور چین کے مابین ۱۹۶۹ء کی جھڑپوں کے بعد روس نے پاکستان پر واضح کر دیا کہ وہ چین کے ساتھ پاکستان کی دوستی کو پسند نہیں کرتا ۔ یہ وہ دور تھا جب روس کا بنیادی مسئلہ چین کو اپنے خطے میں محدود کرنا تھا۔ روس کے وزیر دفاع اندری گریشکو نے فروری ١٩٦٩ء ميں پاکستان کے دورے کے وقت خارجہ امور کے سیکرٹر ی ایس ایم یوسف سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ "آپ بیک وقت روس اور چین سے دوستی

نہیں رکھ سکتے" ۔ پاکستان کی طرف سے پیش کی گئی دلیل کے جواب میں روسی وزير خارجه كا مختصر ردعل يه تھاكه "كسى سپر پاور كے ليے جو كچھ روا ہے وہ پاكستان جیے ملک کے لیے کیے مکن ہو سکتا ہے" ١٦ - روس نے چین کی پیش بندی کے لیے اپنی سرپرستی میں علاقائی اقتصادی اتحاد کا تصور پیش کیا ۔ ۲۵، مارچ ١٩٦٩ء کو کوسیکن نے یحییٰ خان سے ملاقات کے وقت مذکورہ اتحاد کی اہمیت پر زور دیا ، لیکن پاکستان نے چین کے خلاف کسی محاذ میں شامل ہونے سے انکار کر دیا ۱۰ ۔ چین کے ساتھ پاکستان کے گہرے دوستانہ مراسم ، اجتماعی تحفظ کے روسی معاہدہ میں شرکت سے پاکستان کے انکار اور چین اور امربکہ کے تعلقات بہتر بنانے کے لیے اس کی مساعی کی بناء پر روس پاکستان سے سخت ناراض تھا ۔ ان عوامل نے ۱۹۷۱ء کے عشروں میں روسی روئے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا نیز ١٩٥٠ء ميں اندراكى كاميابى كے بعد روس اور بھارت كے باہمى مراسم مزيد كرے ہو چکے تھے ۔ مارچ ۱۹۶۱ء میں روس پاکستان کے اندرونی بحران میں دلچسپی کا اظہار کرنے والی پہلی عالمی طاقت تھا۔ ٨٨، مارچ كوروس نے كراچي ميں متعين اپنے تونصل جنرل کے ذریعے پاکستان سے غیرسر کاری طور پر فوجی حکمرانوں کے آئندہ ادادوں کے بارے میں معلومات طلب کیں ۱۸ ۔ ۲، اپریل کو پڈکورٹی نے یحییٰ خان کو اپنے ایک مکتوب میں مشورہ دیا کہ' پاکستانی عوام کے اس آزمائشی دور میں ہم آپ کو مخلص دوستوں کی طرح مشورہ ہی دے سکتے ہیں کہ حال ہی میں پاکستان میں جن بیچیدہ مسائل نے سر اٹھایا ہے ان کا حل طاقت کے استعمال کے بغیر سیاسی طور پر ہی مکن ہے اور آپ کو ایسا ہی کرنا چاہیے" ۔ اس پر یحییٰ خال کا مختصر جواب یہ تھا کہ "پاکستان کسی ملک کو اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا"(۹) ۔

پڈگورنی کے مکتوب کے تیور صاف بتا رہے تھے کہ روس اپنی غیر جانبدارانہ پالیسی کو ترک کر چکا ہے اور اب ۱۹۲۵-۲۱ء کی طرح مصالحت کرانے کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ۔ روس اور بھارت کے درمیان دفاعی معاہدے کے بعد روس کی جانبدارانہ پالیسی مزید واضح ہوگئی ۔ اس معاہدے کا مسودہ روس نے بعد روس کی جانبدارانہ پالیسی مزید واضح ہوگئی ۔ اس معاہدے کا مسودہ روس نے 1979ء میں ASIAN COLLECTIVE SECURITY کے منصوبے کے سلسلے میں تیار کیا تھا(۴)۔ ہنری کسنجر کے خفید دورہ عربیکنگ اور ۱۵، جولائی کو چین امریکہ تیار کیا تھا(۴)۔ ہنری کسنجر کے خفید دورہ عربیکنگ اور ۱۵، جولائی کو چین امریکہ

مفاہمت کے بارے میں نگسن کے ڈرامائی اعلان کے بعد بھارتی خود کو غیر محفوظ محسوس کر رہے تھے ۔ کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اس پیش رفت کے نتیجے میں ایک امریکہ۔ چین۔ پاکستان محور وجود میں آ چکا ہے ۔ ان حالات میں روس ہی وہ واحد عالمی طاقت تھا جو بھارت کو ضروری تحفظ مہیا کر سکتا تھا ۔ چنانچہ بھارت نے عالمی طاقت تھا جو بھارت کو ضروری تحفظ مہیا کر سکتا تھا ۔ چنانچہ بھارت و وہ ASIAN COLLECTIVE SECURITY SYSTEM کی روسی تجویز پر ، جسے وہ دوستی میں مسترد کر چکا تھا صاد کہنے میں ذرا بھی توقف نہ کیا ۔ بھارت روس دوستی کا معاہدہ دراصل ASIAN COLLECTIVE SECURITY کی تجویز ہی کا نیا روستی کا معاہدہ دراصل ASIAN COLLECTIVE SECURITY کی تجویز ہی کا نیا دوستی کا معاہدہ دراصل مقاہدے کی شق نمبر ہ , کے مطابق فریقین میں سے کسی پر بیرونی روپ تھا(۱۲)۔ معاہدے کی شق نمبر ہ , کے مطابق فریقین میں سے کسی پر بیرونی دھی کی صورت میں دونوں فریق ، صورت حال سے بہنے کے لیے فوری طور پر باہمی مشاورت کے ذریعے اپنی سالمیت اور امن کے تحفظ کی غرض سے مناسب اور مؤثر اقدام کریں گے ۔

بھارت روس معاہدے کے بعد روسی پریس اور روس نے پاکستان کے ظلف ایک بھر پور پرو پیگنڈا مہم کا آغاز کر دیا ۔ تصادم کے آغاز ہی میں روس نے پاکستان کو صورتِ جال کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے دھکی دی کہ روس موجودہ صورتِ حال سے لاتعلق نہیں رہ سکتا کیونکہ واقعات جس انداز میں وقوع پذیر ہو رہے ہیں اس سے روس کی اپنی سلامتی خطرے میں ہے ۔ روس نے دوسرے ملکوں کو خبردار کیا کہ وہ جنگ سے باہر رہیں ۔(۲۲) ۔ ظاہر ہے کہ اس تنبیہ کا بدف چین تھا ۔ بحران کے دروان میں تام عرصہ روس نے بھارت کا کھل کر ساتھ ویا جبکہ امریکہ نے پاکستان کی صرف دمورو ، مدد کی ۔

روس کا جانبدارانہ کردار اس کی بین الاقوامی حکمتِ علی کا صد تھا۔ روس کا بنیادی مسئلہ چین کو اپنے خول میں بند کر کے اس کے گرد کھیرا تنگ کرنا تھا۔ اولا اس نے بھارت کی پشت پناہی کی تاکہ چین اور روس کی آویزش کے وقت اُسے استعمال کیا جا سکے ۔ ٹانیا روس کو بحر ہند میں بحری اڈے قائم کرنے کا پرانا خواب روبہ تعبیر نظر آرہا تھا۔ ٹالٹا مشرقی پاکستان کی علیجدگی کے بعد روس کے لیے جنوب مشرقی ایشیا میں اپنے پاؤں جانا زیادہ آسان تھا۔

پاک بھارت جنگ میں بھارت اور روس کے باہمی اتحاد نے فیصلہ کن کروار

ادا کیا ۔ بھارت کے لیے روس کا فوجی اور سفارتی تعاون اور سلامتی کونسل میں اس کے کردار نے بھارت کو ایسا سائبان مہیا کر دیا جس سے اُسے مشرقی پاکستان پر کامیاب حلد کرنے کے لیے مکمل تحفظ مل گیا ۔ حقیقت یہ ہے کہ بھارت کو اس تلے کے لیے روس کا پیشگی منظوری اور اس کی رہنمائی دونوں حاصل تھیں ۔ (۲۲) بین الاقوای کالم محار انیڈرسن کے انکشاف کے مطابق بھارت میں روس کے سفیر نکولائی ایم پیگوف نے ۱۳ دسمبر کو بھارت سے وعدہ کیا کہ روس چین کی توجہ بٹانے کے لیے اس کے خلاف سنکیانگ میں اقدام کرے گاس کے علاوہ ساتویں ييرك كو مداخلت نهيں كرنے دے كا - روس نے بھارت كو ٢٠٠ ملين ڈالركى مالیت کے ٹینک ، لڑاکا طیارے ، میزائل ، آبدوزیں ، میزائل بردار کشتیاں اور بھاری جنگی سلمان بھی فراہم کیا (۲۲) ۔ نومبر میں روسی سلمان بردار جہازوں کے ذریع جدید ترین اسلحہ اور سام میزائلوں کی ایک بہت بڑی کھیپ روسی ماہرین کی معیت میں بھارت بہنچی (۲۵) ۔ اس کے بعد بھی بھارت کو مزید ٹینک ، گ طیاروں، راکٹوں اور جنگی طیاروں کی فراہمی کا سلسلہ جاری رہا ۔ روسی ہوا بازوں کو جنگ کے دوران میں بھارت کے جنگی طیارے اڑاتے دیکھاگیا ۔ اس طرح بھارتی میزائل بردار کشتیوں پر روسی فوجیوں کی تعیناتی کی اطلاعات بھی منظر عام پر آئیں (١٦) - روس نے بگ ٢١ اور ٹي يُو ١٦ ببار طياروں كي مصر سے بھارت كو منتقلي پر بھی رضا مندی کا اظہار کیا (۲۰) م

سلامتی کونسل میں بھی روس کا پاکستان کے ساتھ روٹیہ معاندانہ تھا۔ وہ جنگ بندی کی قراردوں میں اس وقت تک رکاوٹیں ڈالتا رہا جب تک مشرقی پاکستان میں پاکستانی فوجوں نے ہتھیار نہ ڈال دیئے ۔ کہا جاتا ہے کہ سلامتی کونسل میں روسی نمائندے بھارتی نمائندے سے پوچھتے تھے کہ وہ ڈھاکہ تک پہنچنے میں کتنا وقت لیں گے (۲۸) ۔ روس کو جنگ میں بھارتی پیش رفت کی ست روی پر اتنی تشویش تھی کہ اس نے صورتِ حال کی مکمل آگاہی کے لیے اپنے فرسٹ ڈپٹی وزیر غارجہ کو بھارت بھیجا جہاں وہ جلد ہی اس نتیج پر بہنچاکہ "پاکستانی فوجیں اپنا حوصلہ بار چکی ہیں اوروہ آئندہ تین یا چار روز میں ہتھیار ڈال دیں گی" (۲۹) ۔ حالات نے شابت کردیا کہ روس پر بنگلہ دیش کی فوج کا حقیقی ہدایت کار ہونے کا الزام بالکل باتھا (۲۰) ۔

امر بیکم: سرد جنگ کے عرصے میں امریکی خارجہ پالیسی کا بنیادی مقصد کمیونزم کے بڑھتے ہوئے خطرات کو روکنا تھا۔ جبکہ جنوب مشرقی اقوام بین الاقوامی معاملات کو کسی اور نقطۂ نظر سے دیکھ رہی تھیں۔ ان اقوام کو کمیونزم سے زیادہ نو آبادیاتی نظام کی فکر تھی۔ اس لیے وہ امریکہ کی ہم خیال نہ تھیں۔ نقطہ نظر کے اس تفاوت کے باوجود امریکہ نے کمیونزم کو "پابند" کرنے کے لیے جنوب ایشیا کی ابھرتی ہوئی جمہوری ریاستوں کو اقتصادی امداد فراہم کی (۱۲)۔ چنانچہ بھارت غیر وابستگی کی تحریک کا حامی ہونے کے باوجود امریکہ سے معتدبہ امداد حاصل کرنے میں کامیاب ہوگیا۔

پاکستان کا برسرا قندار طبقہ مختلف وجوہ کی بنا پر مغرب نواز رجحانات کا حامل تھا۔ او لا کمیونزم کے لادیتی نظام کے خلاف مسلمانوں کی فطری نفرت کے نتیج میں پاکستان نے نظریاتی طور پر خود کو مغرب سے قریب تر محسوس کیا۔ ثانیا برسرا قندار طبقے کے فیصلہ ساز افراد مغرب کی درسگاہوں کے فادغ التحصیل تھے۔ فالثاً اس طبقے کو مغرب کے جمہوری اور آزاد خیال نظریات سے اشفاق تھا۔ پاکستان خالیا اس طبقے کو مغرب کے جمہوری اور آزاد خیال نظریات سے اشفاق تھا۔ پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کے رکن فضل الرحان کے بقول "پاکستان خطریاتی طور پر مغرب سے قریب ہے۔ یہاں کمیونزم کبھی نہیں آ سکتا" (۲۲) م

پاکستان میں امریکی ولچسپی جنوب مشرقی ایشیا ، مشرقی اوسط اور اس کے اہم جغرافیائی محل و قوع کی مرہون منت ہے ۔ امریکیوں کے نزدیک پاکستان کمیونرم کے خلاف قابل اعتماد پشتہ تھا (۱۳) ۔ پاکستان کی دفاعی ضروریات نے اسے امریکہ کے ایما پر قائم ہونے والے معاہدوں سیٹو (ستمبر۱۹۵۷ء) اور سینٹو (جولائی ۱۹۵۵ء) میں شمولیت پر مجبور کردیا ۔ اس طرح پاکستان کو امریکہ کے معتمد ترین حلیف کی حیثیت حاصل ہوگئی ۔ ان معاہدوں نے پاکستان کو امریکہ کے معتمد ترین حلیف کی حیثیت حاصل ہوگئی ۔ ان معاہدوں نے پاکستان کو اپنی دفاعی ضروریات پورا کرنے میں میں بے حد مدد کی ۔ مگر اس کی قیمت اسے روس اور عرب ممالک کی ناراضگی کی شخص میں ادا کرنی پڑی ۔ اُدھر امریکہ کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کی عایت میں بجکچاہیٹ محسوس کررہا تھا ۔ کیونکہ وہ اس ضمن میں کوئی سخت مؤقف اختیار کرکے بھارت کی مکمل وشمنی مول نہیں لینا چاہتا تھا ۔ اسے پاکستان کی خارجہ پالیسی کی نارائی کے سوا کیا کہا جا سکتا ہے کہ اپنی تام کستیاں جلانے اور امریکہ پر بھروسہ ناکامی کے سوا کیا کہا جا سکتا ہے کہ اپنی تام کستیاں جلانے اور امریکہ پر بھروسہ ناکامی کے سوا کیا کہا جا سکتا ہے کہ اپنی تام کستیاں جلانے اور امریکہ پر بھروسہ ناکامی کے سوا کیا کہا جا سکتا ہے کہ اپنی تام کستیاں جلانے اور امریکہ پر بھروسہ ناکامی کے سوا کیا کہا جا سکتا ہے کہ اپنی تام کستیاں جلانے اور امریکہ پر بھروسہ ناکامی کے سوا کیا کہا جا سکتا ہے کہ اپنی تام

کرنے کے باوجود پاکستان کو کشمیر کے مسئلے پر امریکی حایث نہ مل سکی ۔ دوسری طرف بھارت کسی قسم کی شرائط کے بغیر روسی حایت حاصل کرنے میں کامیاب ہوگیا ۔

میں تبدیلی آنے گی ۔ اور صدر کینیڈی کی حکومت نے پاکستان سے نسبتاً بہتر روتیہ میں تبدیلی آنے گی ۔ اور صدر کینیڈی کی حکومت نے پاکستان سے نسبتاً بہتر روتیہ اختیار کیا ۔ ایوب خال کے دورہ امریکہ کے دوران میں صدر کینیڈی نے انہیں یقین دلایا کہ بھارت کو فوجی امداد مہیتا کرنے سے پہلے پاکستان سے مشورہ کیا جائے کا (۱۲٪) ، لیکن چین بھارت سرحمری جھڑپول کے دوران میں تام مغربی طاقتوں نے بھارت کو بڑے پیمانے پر فوجی امداد فراہم کی حالانکہ پاکستان نے احتجاج کیا تھا کہ یہ امریکہ اور پاکستان میں اختلافات بڑھ کے لیے امریکہ کی مسلسل جایت کے نتیجے میں امریکہ اور پاکستان میں اختلافات بڑھ کے ۔ امریکہ نے مریکہ کی مسلسل جایت کے نتیجے میں امریکہ اور پاکستان میں اختلافات بڑھ کے ۔ امریکہ نوجی امداد بند کردی ۔ یہ فیصلہ دراصل پاکستان کو چین سے راہ و رسم دونوں کی فوجی امداد بند کردی ۔ یہ فیصلہ دراصل پاکستان کو چین سے راہ و رسم بڑھانے کی سزا دینے کے لیے کیا گیا تھا ۔ امریکہ کے اس اقدام نے پاکستان کو جسے ساتھ ساتھ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات خراب ہوتے چلے گئے اور پاکستانیوں نے امریکہ مشرقی پاکستان میں علیجدگی کی تحریک کی حوصلہ افزائی کرزہا ہے ساتھ ساتھ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات خراب ہوتے چلے گئے اور پاکستانیوں نے الزام عائد کیا کہ امریکہ مشرقی پاکستان میں علیجدگی کی تحریک کی حوصلہ افزائی کرزہا ہے

مغرب کے روئے سے بڑھتی ہوئی مایوسی اور مسئلہ کشمیر کو حل کرنے میں ناکامی نے پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی پر منظر شانی کرنے پر مجبور کر دیا ۔ صورتِ حال کے محتاط تجزیے کے بعد پاکستان نے دو طرفہ تعلقات کی پالیسی کا اسخاب کیا اور سیٹو اور سیٹو اور سیٹو اور سیٹو اور سیٹو اور سیٹو کے دونوں ملکوں کے تعلقات میں پاکستان میں امریکہ کی دلچسی میں بتدریج کمی نے دونوں ملکوں کے تعلقات میں کشیدگی کی بنا ڈالی ۔ ۱۹۲۵ء کی جنگ نے پاکستان کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ امریکی دفاعی معاہدے میں اس کی شمولیت بے فائدہ ہے ، چنانچہ ۱۹۲۵ء۔ ۲۸ء میں پاک دریکہ تعلقات سرد مہری کا شکار رہے ۔

١٩٦٨ء ميں نكسن كے برسر اقتدار آنے كے بعد ياك امريك تعلقات ميں بہتری کی صورت دکھائی دینے لگی ۔ اقوام متحدہ کی پیسویں سالگرہ کے موقع پر یجنی خان کے دورہ دامریکہ کے دوران میں صدر فکسن نے ان سے کہا "ان سے بڑھ کر پاکستان کو دوست رکھنے والا صدر آج تک وہائٹ ہاؤس میں مقیم نہیں ہوا" (٢٠) - نكسن نے جنوبي ايشيا كے بارے ميں اپني خارجه ياليسي كي بنياد "وست نگری"کی بجائے "خود انحصاری"کی حوصلہ افزائی پر رکھی (۲۸) ۔ ویت نام سے امریکی فوجوں کی واپسی کے ساتھ سامنے آنے والا نکسن کا یہ نظریہ امریکہ کی اس نئی حكمتِ على كا مظهر تها ، جس كا مقصد كسى برات سازع مين ملوث موئ بغير ا تعصادی اور فوجی امداد کے ذریعے اپنے حلیفوں سے دوستی کے تنقاف نبھانا تھا۔ ١٩٦٠ء کے عشرے کے اواخر میں عالمی سیاست میں غلیاں تبدیلیاں وقوع پذیر ہوئیں ۔ بدلے ہوئے حالات میں امریکہ نے چین کے ساتھ اپنے تعلقات پر نظرِ انی کی ضرورت محسوس کی ۔ اس ضمن میں پاکستان سے زیادہ مؤشر کردار کون ادا کر سکتا تھا۔ یحنی خان کے دورے کے دوان میں نکسن کے جس بیان کا اوپر حواله وياكيا ہے، اسے اسى تناظر ميں ديكھا جانا چائئے ۔ بعد ازال يه مزيد واضح ہوكيا کہ چین کے ساتھ مصالحت کی کوششوں میں امریکہ پاکستان کو استعمال کرنا چاہتا ہے اور یہ کہ نکسن کا یہ بیان مکنہ بُران میں پاکستان کی مدد کی ٹھوس ضانت نہیں تھا ۔

جب نومبر ۱۹۷۱ء میں پاک بھارت تصادم کا آغاز ہوا تو پاکستان نے دفاعی معاہدوں کے حوالے سے امریکی امداد حاصل کرنے کی کوشش کی مگر امریکہ نے یہ کہہ کر امداد سے انکار کر دیا کہ ان معاہدوں کا مقصد صرف کیمونسٹ طاقتوں کے خلاف تحفظ فراہم کرنا ہے (۲۹) ۔ پیشتر ازیں، نکسن اندرا کے دورہءامریکہ کے دوران میں انہیں یہ یقین دہائی کرا چکے تھے کہ امریکہ پاکستان کو دی جانے والی ہر طرح کی فوجی امداد بند کردے کا (۲۰) ۔ طالنکہ روس بھارت میں اسلحے کے انباد لکا رہا تھا ۔ پاکستان میں نکسن اندراکی اس یقین دہائی کو ایک غیر دوستانہ اقدام تصور کیا گیا ۔ تاہم نکسن ذاتی طور پر بعض وجوہ سے پاکستان کی امداد کرنا چاہتے تھے ۔ کیا گیا ۔ تاہم نکسن ذاتی طور پر بعض وجوہ سے پاکستان کی امداد کرنا چاہتے تھے ۔ کسنجر انہیں چین کے ساتھ اپنے خفیہ رابطے کے بعد یحلی خان کی گراں بہا خدمات کے آگاہ کر چکے تھے ۔ علاوہ ازیس نکسن یحلی خان کو پسند اور مسز گاندھی کو ناپسند کرتے تھے (۲) جبک انڈرسن کے مطابق ہنری کسنجر نے یک بحارت بحران کرتے تھے (۲) جبک انڈرسن کے مطابق ہنری کسنجر نے یک بحارت بحران

کے دوران میں انتظامیہ کے اعلی افسروں سے کہا تھا کہ "صدر نکسن دونوں فریقوں سے کہا تھا کہ "صدر نکسن دونوں فریقوں سے یکساں سلوک کے خواہش مند نہیں ہیں ۔ صدر کے نزدیک بھارت کی حیثیت حلمہ آور کی ہے" ۔ امریکہ نے اقوام متحدہ میں بھی بھارت کو جارح قرار دیا ۔ اقوام متحدہ میں بھی بھارت کو جارح قرار دیا ۔ اقوام بہت متحدہ میں امریکی سفیر جارج بُش کے الفاظ میں" بحران کی بنیادی ذمہ داری بھارت پر عائد ہوتی ہے" (۱۳) لیکن پاکستان کے بارے میں نکسن کا التفاتی مؤقف ، امریکہ کی پاکستان مخالف رائے عامہ کے سامنے بار آور نہ ہو سکا (۱۲)

۱۹۷۱ء کے بُران کے دوران میں پاکستان کے بارے میں امریکی پالیسی کی تشکیل میں کئی اور عوامل نے بھی حصہ لیا ۔ امریکہ جنوب ایشیامیں دور رس مقاصد حاصل کرنا چاہتا تھا جس کے لیے ایک ایسی پالیسی ضروری تھی جو پاکستان ، چین اور امریکہ کے ایک غیر روائتی رابط کے ذریعے بھارت اور روس کے فروغ پذیر اتحاد کا سدِباب کر سکے (۱۳) ۔ کسنجر نے ان خدشات کا اظہار بھی کیا کہ اگر پاکستان بھارت کے ہاتھوں ٹوٹ گیا تو برصغیر پر بھارت کا مکمل غابہ ہوگا ، روسی اشرات بھارت کے ہاتھوں ٹوٹ گیا تو برصغیر پر بھارت کا مکمل غابہ ہوگا ، روسی اشرات اپنے عروج پر پہنچ جائیں گے ، طاقت کا توازن تباہ ہو جائے گا، چین خود کو خطرات میں گھرا ہوا محسوس کرے گا اور علاقے کے ایک بڑی جنگ کی آماجگاہ بننے کے امکانات بڑھ جائیں گے (۴) ۔ بنابریں ۱۹۵۱ء میں پاک بھارت جنگ کے دوران میں امریکہ نے پاکستان کی طایت کا مؤقف اختیار کیا مگر پاکستان کے لیے دوران میں امریکہ نے پاکستان کی طایت کا مؤقف اختیار کیا مگر پاکستان کے لیے امریکی حایت کا یہ مؤقف کوئی علی شکل اختیار نہ کر سکا ۔

نکسن نے برصغیر میں جنگ روکنے کی ہر مکن کو مشش کی ۔ سب سے پہلے اس نے حکومت پاکستان سے بقین دہانی حاصل کی کہ مجیب الر تمن کو پھانسی نہیں دی جائے گی (۲۹) ۔ دوسرے اس نے یعلی خان کو اس امر پر رضامند کیا کہ سمجھوتے کے لیے مذاکرات کی فضا کو بہتر بنانے کی غرض سے مشرقی پاکستان میں رسول حکومت بحال کردی جائے ۔ مشرقی پاکستان میں ٹکا خان کہ جگہ ڈاکٹر اے ۔ ایم مالک کی تعیناتی، حول کابینہ کی حلف برداری اور عام معافی کے اعلان کے بیس بیشت واشنگٹن کا مشورہ ہی کار فرما تھا ۔ حقیقت یہ ہے اس تام بحران کے دوران میں پاکستان کی پالیسی عام طور پر امریکی حکومت کی طرف سے طے کی گئی (۱۳) ۔ میں پاکستان کی پالیسی عام طور پر امریکی حکومت کی طرف سے طے کی گئی (۱۳) ۔ میسرے نکسن نے یحلی خان کو سیاسی سمجھوتے پر آمادہ کرنے کے لیے غیر معمولی سیسرے نکسن نے یحلی خان کو سیاسی سمجھوتے پر آمادہ کرنے کے لیے غیر معمولی

مساعی سے کام لیا ۔ کئی دنوں کی دوڑ دھوپ کے بعد یحلی خان اور کلکتہ میں موجود بنگالی لیڈروں کے درمیان خفیہ مذاکرات کا اہتمام کیا گیا (۴۸) ۔ اور یحلی خان نے وعدہ کیا کہ دسمبر کے اختتام تک سول حکومت بحال کر دی جائیگی ۔ بھارت کو اس صورتِ حال سے مسلسل آگاہ رکھا گیا ۔ یہ مذاکرات امریکی سفارت کاروں کی معرفت اظمینان بخش طور پر آگے بڑھ رہے تھے ۔ اور کسنج کا خیال تھا کہ انہیں خاط خواہ کامیابی حاصل ہو رہی ہے (۴۹) ۔ یہاں تک کہ ایک پانچ نکاتی امن پروگرام تیار جوچکا تھا ۔ جس کے تحت مجیب الرحمٰن کی رہائی عمل میں آئی تھی اور اس امر پر ریفرنڈم ہونا تھا کہ بنگالی آزاد ملک چاہتے ہیں یا متحدہ پاکستان (۵۰) ۔ سیاسی مسمجھوتے کے لیے اندرا حایت بیان بازی سے زیادہ نہ تھی ۔

اس کی نیت یہ تھی کہ پاکستان کو فوجی شکست دی جائے کہ صرف یہی چیز اسے اور قوم پرست بھارتیوں کو مطمئن کر سکتی تھی ۔ بنگلہ دیش کے بارے میں وہ اپنے طقیقی موقف کا اظہار جون ١٩٤١ء میں پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کر چکی تھی ۔ انہوں نے صاف کہا تھا کہ دحمیا کوئی ایک لمجے کے لیے بھی تصور کر سکتا ہے کہ ہمارے لیے کسی ایسے سیاسی حل کو تسلیم کرنا ممکن ہے جس کا مقصد بنگلہ دیش کہ ہمارے لیے کسی ایسے سیاسی حل کو تسلیم کرنا ممکن ہے جس کا مقصد بنگلہ دیش کی موت یا جس کا مقصد جمہوریت یا اپنے حقوق کے لیے لڑنے والوں کا خاتمہ ہو ۔ بھارت کبھی ایسے حل کو تسلیم نہیں کرے گا ۔ "(۱۱) ۔ اندرا کا یہ بیان بو ۔ بھارت کی بنیادی پالیسی کا عکاس تھا ۔ بھائے کے سیاسی حل کو مسترد کرتے ہوئے اندرا نے کھلے بندوں طاقت کے استعمال کی طرف اشارہ کیا تھا ۔

دوسری طرف یحیٰی خان پر یہ تنقید بھی کی گئی ہے کہ وہ امریکی دباؤ کے تحت
سیاسی سمجھوتے پر رضامند ہونے کے باوجود اس ضمن میں سنجیدہ نہیں تھے ۔
یکیٰ خان نے ان مصدقہ اطلاعات کے علی الرغم کہ بھارت موسم سرما میں پاکستان
پر بھر پور حلہ کردے کا ، سیاسی سمجھوتے کے ضمن میں کوئی پیش رفت نہ کی"
پر بھر پور حلہ کردے کا ، سیاسی سمجھوتے کے ضمن میں کوئی پیش رفت نہ کی"
(۵۲) ۔ اگر وہ سمجھوتے کے بارے میں مخلص ہوتے تو بھارتی حلے سے پہلے ہی
معاملے کا کوئی حل تلاش کیا جا سکتا تھا ۔ سیاسی سمجھوتے میں یحیٰی خان کی عدم
دلچسپی کا جبوت رابرٹ جیکسن کے بیان سے بھی ملتا ہے ۔ انہوں نے الکشاف
کیا ہے کہ امریکہ نے عوامی لیگ کے جلا وطن لیڈروں اور یحیٰی خان کے رابطہ

کرانے کا منصوبہ تیار کیا تھا۔ چاچہ مجیب کے وکیلِ صفائی مسٹر اے ۔ کے بروہی سے درخواست کی گئی کہ وہ مجیب الرحمٰن سے دریافت کریں کہ صدر یحیٰی کے ساتھ مذاکرات میں کون سے عوامی لیگی لیڈر شریک ہوں گے (۱۵) ۔ اس منصوبے کی کامیابی کے لیے یحیٰی خان کی رضامندی ضروری تھی مگر یحیٰی خان نے فارلینڈ (امریکی سفیر) کے سامنے یہ مؤقف اختیار کیا کہ قسٹر بروہی مبینہ طور پر مجھ سے ملنے سے کریزاں ہیں "(۱۵) ۔ بھارت کی طرف سے امن منصوبے کو تسلیم کرنے سے اعلا اور سیاسی سمجھوتے کو سبوتاڑ کرنے کے لیے اس کی مساعی نے امریکی انتظامیہ کو فاراض کردیا، کیونکہ اس سے پیشتر اندرا اپنے دورۂ واشگٹن کے دوران میں صدر کو یقین دہائی کراچکی تھی کہ بھارت جنگ کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا (۱۵) ۔ بھارتی حلے نے امریکیوں کو یہ سوچنے پر مجبور کردیا کہ اندرا کا دورۂ امریکہ در اصل اپنی وسیع جنگی تیاریوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش تھی (۱۵) ۔ بحر ہند میں ساتو بن یبڑے کی آمد کی ایک بڑی وجہ امریکہ کی یہی سوچ تھی ۔

پاکستان میں ساتویں بحری بیڑے کی قل و حرکت کے بارے میں مختلف مقطۂ ہائے نظر موجود رہے ہیں ۔ اب یہ بات واضح ہو چکی ہے ۔ کہ "انٹر پرائز"
کی آمد کا مقصد پاکستانی یا امریکی شہریوں کا انخلاء تھا ، نہ امریکہ اس بیڑے کے ذریعے سقوطِ مشرقی پاکستان روکنے کے لیے اسلحہ فراہم کرنا چاہتا تھا ۔ ہنری کسنج خود اس امر کا اعتراف کر چکے ہیں کہ امریکہ مشرقی بنگال کے لیے سیاسی خود مختاری کے حق میں تھا (،۵) اور یہ کہ "اب کچھ بھی ہو مشرقی پاکستان کا جانا اٹل ہے" کے حق میں تھا (،۵) اور یہ کہ "اب کچھ بھی ہو مشرقی پاکستان کا جانا اٹل ہے" (۸۵) ۔ چنانچہ اس امر میں شک کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ بنگالیوں کی علیحدگی کی تحریک کو امریکہ کی پوری ہمدردی حاصل تھی اور وہ پاکستانی فوج کو شکست سے کی تحریک کو امریکہ کی پوری ہمدردی حاصل تھی اور وہ پاکستانی فوج کو شکست سے بچانے کا کوئی ادادہ نہیں رکھتا تھا ۔ دراصل اس کی حکمتِ علی کا مقصد اپنے مخصوص بخطرے کے پیش نظر مغربی پاکستان کو ٹوٹنے سے بچانا تھا ۔

ساتویں جنگی بیڑے کے اقدام کی بڑی وجہ سی آئی اے کی ۹ نومبر کی وہ رپورٹ تھی جس کے مطابق بھارتی کابینہ نے "مغربی پاکستان کی سرحد کو اپنی مرضی کے مطابق تشکیل دینے اور پاکستانی افواج کو تباہ کرنے کے منصوبے پر غور کیا تھا (۵۹) ۔ اس رپورٹ نے بھارت کے عزائم کے بارے میں کسنجر کے شکوک کی

توثیق کردی اور انہوں نے "صدر کو آنے والے بحران کے بارے میں اپنے خدشات سے آگاہ کیا ۔ نکسن نے فیصلہ کیا کہ مغربی پاکستان کو بچانے کے لیے براہ راست فوجی مداخلت کے سوا ہر ممکن اقدام کیا جائے گا" (١٠) \_ امریکه کے معروف صحافی جوزف ایلسپ نے بھی اس امر کی توثیق کی ہے کہ جنگ بندی کے موقع پر امریکہ کو اس امر کی مصدقہ اطلاعات فراہم ہوچکی تھیں کہ بھارتی حکومت ، پاکستان کے بي هي مغربي نصف كو تكرب ككرف كا تبيد كي بوئ بي (١١) - اكريد سرکاری سطح پر ساتویں بیڑے کی روانگی کا جوازیہ پیش کیا گیا تھا شاید ڈھاکہ کے امریکی شہریوں کا انحلاء کرنا پڑے ۔ ناہم حقیقت یہ تھی کہ ڈھاکہ چھوڑنے کے خواباں پیشتر غیر ملکیوں کو تین برطانوی مسافر طیاروں کے ذریعے اسی روز ۔۔۔۔ فكال لياكيا تها جس روز ساتوال يرا بحربند كے ليے روانہ ہوا تھا (١٢) - نيوزويك نے صورتِ حال کا سمیح پس منظر بیان کرتے ہوئے لکھا: "شروع ہی سے بعض لوگوں کا خیال تھا کہ بیڑے کی روانگی کا مقصد بھارت کے خلاف جنگ میں پاکستان كے ليے علامتى حايت كا اظہار تھا يا پھر اس سے بڑھ كر بھارت كے بعض جنگى طیاروں اور بحری جہازوں کو پاکستان کے خلاف کار وائی سے روکنا تھا۔ بظاہر اس اقدام کا تقیقی مقصد بحر بند میں روس کی بحربہ کی بڑھتی ہوئی موجودگی کا سدباب کرنا تھا" (۱۲) ۔ اینڈرسن نے ساتویں بحری پیڑے کی نقل و حرکت کے درج ذیل مقاصد بیان کئے ہیں:

۱ - بھارتی جنگی طیاروں اور بحری جہازوں کی توجہ اصل مقصد سے ہٹا کر بیرے کی طرف میذول کرنا ۔

٢ - مشرقی پاکستان کے خلاف بھارتی ناکہ بندی کو کمزور کرنا ۔

٣ - بحارت كے طياره بردار جهاز "وكرانت" كے داستے ميں تبديلى -

۴ - پاکستان کی بڑی افواج پر فضائی عملوں کے امکانات کو کم کرنے کے لیے بھارت کو اس امر پر مجبور کرنا کہ وہ اپنے طیاروں کو دفاعی پوزیشن میں لے آئے۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ (جیسا کہ بعد میں پینٹا کون (امریکی فوجی ہیڈ کوارشر) کے ذرائع نے انکشاف کیا) امریکی بحری بیڑہ جنگی علاقے سے گیارہ سومیل دور ٹھہرا رہا (۱۲) ۔ آج بھی کئی پاکستانیوں کا خیال ہے کہ ساتواں بیڑہ پاکستانی فوجوں کے

انخلاء کے لیے بھیجا گیا تھا مگر فوج نے اس کی آمدسے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیئیے ۔ اس تاثر کی بنیاد اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے نام جنرل فرمان کا وہ خط تھا جس میں انہوں نے میلی خان کی رضامندی سے دس دسمبر کو جنگ بندی اور پاکستانی افواج کی واپسی کی تجویز پیش کی تھی (۱۵) ساتویں بیڑے کی نظل وحرکت کی اطلاع ملنے پر یحیٰی خان نے گیارہ دسمبر کو اس تجویز پر مظرِ فانی کرتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل نیازی کو ایک پیغام میں (جس تک بھارتی فوج کی رسائی ہو گئی تھی) یقین دہانی کرائی کہ امریکہ اور چین پاکستان کو بچانے کے لیے مداخلت كريس ك (١٦) - يحلي خان في جنرل فرمان كي معرفت جو پيش كش كي تهي ، اس کی منسوخی کے اسباب نا معلوم ہیں ۔ تاہم کلدیپ نیر کا کہنا ہے کہ یحیٰی خان نے اپنی پیش کش اس وقت واپس لے لی جب بھٹو نے انہیں بتایا کہ امریکہ کے ساتویں بیرے کی مداخلت فوری طور پر متوقع ہے یہاں تک کہ ۱۴ دسمبر کو بھٹو نے یکنی خان کو بذریہ تار اطلاع دی کہ "امریکی بیڑا جلد مداخلت کرنے والا ہے ، لهذا جنگ جاری رکھی جائے" (١٥) \_ حاہم اس نقطه نظر کی تصدیق مکن نہیں \_ اب تک منظرِ عام پر آنے والے شواہد کے مطابق چین یا امریکه دونوں میں سے کسی نے بھی پاکستان کو ایسی یقین د مانی نہیں کرائی تھی (۱۸) ... اور یہ کہ یحیٰی خان کا پیغام بھارتی فوج کے ہاتھ لگ گیا تھا، محض افترا پردازی ہے۔ ١٠ دسمبر کو جنرل فرمان نے اِقوم متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو ایک خط لکھا ۔ ظاہر ہے کہ یہ خط یحیٰی خان کے حکم پر لکھا گیا تھا اوراسی روز امریکہ کا ساتواں بیڑہ خلیج بنگال كيلئے روانہ ہوا \_ كياره وسمبر كو پاكستانى ترجان نے انكشاف كياكه پاكستان نے امريكه سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنا پیمان نبھاتے ہوئے پاکستان کی مرو کرے ۔ ظاہر ہے کہ پاکستان کا اشارہ ۱۹۵۹ء کے دفاعی معاہدے کی طرف تھا ۔ امریکہ نے اس امر سے افکار کیا کہ وہ ۱۹۵۹ء کے معاہدے کے تحت پاکستان کی مدد کرنے کا پابند ہے ۔ امریکہ کا کہنا تھا کہ وہ کئی مواقع پر واضح کر چکا ہے کہ "یہ سمجھوتہ صرف کمیونسٹ جارحیت کی صورت میں کار آمہ ہے" (۹۶) ۔ ساتوال پیڑا ۱۵ دسمبر کو خلیج بنکال میں داخل ہوا اور ١٦ دسمبر کو پاکستانی افواج نے ہتھیار ڈال دیے ۔ اگر امریکہ کا مداخلت کا کوئی بھی منصوبہ ہوتا تو وہ اس پر پاکستانی فوج کے ہتھیار ڈالنے ے پہلے عل کر سکتا تھا مگر صورتِ حال میں مضمر مکند خطرات اس کے سامنے

تھے ، کیونکہ ١٦ دسمبر کو روس نے اپنے بیڑے کی یونٹوں کو حکم دے دیا تھاکہ وہ

ساتویں یے شب کی سرگر میوں کے مقابلے کے لیے خلیج بڑکال میں واخل ہو جائیں ،

(۰) امریکہ پاکستان کی مدو کے شوق میں کسی بڑی جنگ کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھا ۔ چنانچہ یہ امر مسلمہ ہے کہ امریکہ کبھی بھی پاک ہند جنگ میں خود کو ملوث کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا ۔ اس موقع پر امریکہ سے واحد توقع یہ کی جاسکتی تھی کہ وہ بھارت اور پاکستان میں کسی سمجھوتے کی صورت میں ساتویں ییڑے کے ذریعے پاکستان کی فوجوں کے انخلاء کا بندویست کردیتا ، کیونکہ جنرل ییازی نے ۱۵ دسمبر کو جنگ بندی کی پیش کش میں ہتھیار ڈالے بغیر ساتویں ییڑے کے ذریعے فوجیوں کی واپسی کی شرط عائد کی تھی (۱۱) ۔ چنانچہ ساتویں ییڑے کے ذریعے فوجیوں کی واپسی کی شرط عائد کی تھی (۱۱) ۔ چنانچہ ساتویں ییڑے کے بارے میں پاکستانی عوام کی رائے بے بنیاد ہے ۔ علاوہ از بن امریکہ اس امر سے بخوبی آگاہ تھا کہ پاکستان کا شظامِ رسد ایک یا دو ہفتے سے زیادہ قائم نہیں رہ سکتا بشرطیکہ اسے اس سے بہلے ہی شکست نہ ہو جائے ہاس صورتِ حال نہیں رہ سکتا بشرطیکہ اسے اس سے بہلے ہی شکست نہ ہو جائے ہاس صورتِ حال بوقت اقدام کرنا چاہئے تھے تو انہیں بروقت اقدام کرنا چاہئے تھا ۔

و اگر کسنجر کی نگرانی میں ہونے والے واشکٹن سپیشل گروپ کی کارروائی سے بھی اس رائے کی تصدیق ہوتی ہے کہ ساتویں جنگی پیڑے کی روائگی کا مقصد صرف مغربی پاکستان کو بچانا تھا۔ یہ کارروائی پاک بھا ت جنگ کے ضمن میں امریکی مقطۂ مغربی پاکستان کو بچانا تھا۔ یہ کارروائی پاک بھا ت جنگ کے ضمن میں امریکی مقطۂ مظر پر بھر پور روشنی ڈالتی ہے اور اس امر ک تصدیق کرتی ہے کہ اس جنگ کے دوران میں امریکہ کی برائے نام حایت مشرقی محاذ پر پاکستان کے خاتمے سے باز رکھنا تھا ہوں ، ماریکہ کی برائے نام حایت مشرقی محاذ پر پاکستان کے کسی کام نہ آسکی ۔ تاہم امریکہ کی برائے نام حایت مشرقی محاذ پر پاکستان کے کسی کام نہ آسکی ۔ تاہم اس طرح امریکہ مغربی پاکستان کو بحادتی فوجوں کی پیش قدمی سے بچانے میں یقیناً کامیاب ہوگیا ۔ اگرچہ بعض بحادتی مصنفین کا اب بھی یہ دعوٰی ہے نواب بھی گبھی ایسا نہیں سوچا تھا گرہ) ۔ تاہم ایک ممتاز اور باخبر بھارتی صحافی نے اعتراف کیا ہے کہ "اس امر کا امکان تھا کہ بھارت کشمیر کا زیادہ سے زیادہ حصہ پاکستان سے چھیننے کی کوششش کرتا ۔ بعض فوجی مبصرین نے گلگت پر حلے کی اعتراف کیا ہے کہ ماسکو تجویز بھی پیش کی تھی" (د) ۔ کون کہہ سکتا ہے کہ بھارت صرف آزاد کشمیر پر بیائس کی تھی" (د) ۔ کون کہہ سکتا ہے کہ بھارت صرف آزاد کشمیر پر بیشہ کر لینے کے بعد مطمئن ہو کر بیٹھ جاتا ۔ کسنج کا یہ دعوئی بالکل بجا ہے کہ ماسکو قبضہ کر لینے کے بعد مطمئن ہو کر بیٹھ جاتا ۔ کسنج کا یہ دعوئی بالکل بجا ہے کہ ماسکو قبضہ کر لینے کے بعد مطمئن ہو کر بیٹھ جاتا ۔ کسنج کا یہ دعوئی بالکل بجا ہے کہ ماسکو

چين

١٩٥٠ء ميں پاكستان اور چين كے درميان سفارتى تعلقات قائم ہوئے -جنرل اے ۔ ایم رضا کو چین میں پاکستان کا پہلا سفیر مقرر کیا گیا ۔ اگرچہ کمیونسٹ اصطلاح میں پاکستان "سامراجی کیمپ" کارگن تھا مگر چین نے پاکستان کے ساتھ مراسم نبھانے میں جیشہ نہایت وانشمندی کا شبوت دیا ۔ ستمبر ۱۹۵۰ء میں جب چین کی رکنیت کا مسئلہ پہلی دفعہ اقوام متحدہ میں پیش ہوا تو پاکستان نے اسکی حایت کی ۔ بعد ازاں امریکی دباؤ کے زیرِ اثر پاکستان کی حکمتِ علی میں تبدیلی آگئی اور ۱۹۵۵ء اور ۱۹۲۰ء کے درمیان چین کی رکنیت کو مؤخر کرنے کے لیے امریکی مساعی کو پاکستان کی حایث حاصل رہی ۔ اس مسئلے پر پاکستان کے متزلزل روتے کے باوجود چین پاکستان تعلقات کبھی بھی غیر معمولی کشیدگی کا شکار نہ ہوئے ۔ ۵۰ء بے عشرے میں بھارت اور چین قریبی تعلقات میں منسلک رہے - ان تعلقات کو ۱۹۵۲ء میں دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والے تجارتی سمجھوتے سے مزید فروغ ملا ۔ اس تمام عرصے میں پاکستان اور چین کے درمیان رسمی تعلقات قائم رہے ۔ تاہم ۱۹۵۵ء میں بنڈونگ کانفرنس میں پاکستانی وزیر خارجہ محمد علی بوگرہ اور چین کے وزیر اعظم چو این لائی کے درمیان تتیجہ خیز ملاقات ہوئی جس سے چین کو پاکستان کی اصل حیثیت کا ادراک ہوا جو امریکہ سے اِشتراک کا متیجہ تھی ۔ یاد رہے کہ چین اور پاکستان کے درمیان تعلقات کی نوعیت تجھی بھی غیر معمولی طور پر خراب نہیں رہی اور اس نے بھی بھی روس کی طرح کشمیر یا پختونستان کے مسائل پر پاکستان دشمن رویه اختیار کرنے کی ضرورت محسوس نہیں گی ۔ یہ تھا وہ پس منظر جب ، ٢ء كے عشرے ميں چين اور پاكستان كے درميان گہرے دو طرفه تعلقات کے شاندار دور کا آغاز ہوا ۔

۱۹۹۲ء میں چین اور بھارت کی سرحدی جھڑپوں نے بنوب ایشیا کی سیاست پر گہرے اشرات مرتب کچے ۔ اس تصادم کی وجہ سے امریکہ نے بھارت کو بھاری فوجی ایداد فراہم کی ۔ بھارت اور امریکہ کے تجدید تعلقات کے اس دور میں پاکستان خود کو اکیلا محسوس کرنے لگا ۔ مزید برآں مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے دباؤ ڈالنے کا امریکی وعدہ پورا نہ کئے جانے پر پاکستان امریکہ سے روز بروز مایوس ہوتا گیا جس

اور دہلی کو مغربی پاکستان کے توڑنے ہے روکنے کا کارنامہ انہوں نے سر انجام دیا ۔ ان کا کہنا ہے کہ "امریکی دھمی کے نتیجے میں روس بھارت پر دباؤ ڈالنے پر مجبور ہوگیا اور یوں جنگ بندی ممکن ہوسکی" (٥٦) ۔ "بلاشبہ کسنجر کی حکمتِ علی اور وائٹ ہاؤس کے مظاہرہ قوت نے امریکہ کے ایک پرانے حلیف اور چین کے دوست ملک کو تباہی سے بچا لیا اور یوں اس خطۂ ارض میں امریکہ کے مفادات کو مزید تقویت ملی" (۵) ۔

ملکی اور غیر ملکی پریس کے ایک صے نے ساتویں بحری پیڑے کی آمد کو ایک "مقان اقدام "قرار دیا اور کہا کہ امریکہ کی اس بے سود مشق کا نتیجہ پاکستانی عوام کی مایوسی اور بھار تیوں کی ناراضگی کے سواکچھ نہ شکا ۔ "دی اسپیکٹیٹر" نے اپنے تبصرے میں لکھا : "ساتوے پیڑے کی روائگی ایک لغو ترین اقدام تھا ۔ فصوصاً اس لیے کہ امریکہ کو اس پیڑے سے کوئی کام لینا مقصود نہیں تھا ۔ امریکہ نے پاکستانیوں کے لیے اپنی مدد کے بالواسطہ وعدے کو علی شکل نہ دیکر اصل میں پاکستانیوں کی تلخی میں اضافہ کر دیا (۸) ۔ اس تنقید کی کوئی ٹھوس دلیل موجود نہیں کیونکہ ساتواں جنگی پیڑہ جس مقصد کے لیے بھیجا گیا وہ باسانی حاصل کر لیاگیا تھا ۔ اگر امریکہ اس جنگی پیڑے کو حرکت نہ دیتا تو ہو سکتا ہے کہ حالات مختلف شکل اختیار کر لیتے ۔

روس اپنے بحری بیڑے کو خلیج بنگال میں داخل ہونے کا حکم دے پکا تھا۔
امریکہ جو کہ پہلے ہی ویت نام میں بری طرح اُلجھا ہوا تھا، پاکستانیوں کی توقعات کے برعکس روس سے براہ راست تصادم کا کوئی ارادہ نہ رکھتا تھا۔ پاکستانیوں کو اس حقیقت کا ادراک نہ ہو سکا کہ امریکہ کی مساعی کا مقصد مغربی محاذیر بنگ بندی سے بڑھ کر کچھ نہیں بعض مبصرین کے مطابق روس کیساتھ امریکہ کے رویے سے کسی خفیہ سمجھوتے کی ہو آتی تھی ۔ ایک بھارتی مصنف کے مطابق "یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ پاکستان بڑی طاقتوں کی سیاست کا نشانہ بن گیا ۔ امریکہ نے شمالی ویت نام ہے کہ پاکستان بڑی طاقتوں کی سیاست کا نشانہ بن گیا ۔ امریکہ نے شمالی ویت نام کی فوجی ناکہ بندی کے عوض، روس کو بڈکلہ دیش میں مطلوبہ رعایت وے دی ۔ چنانچہ بٹکلہ دیش میں روس کا بھرم اس لیے رہ گیا کہ اُسے امریکہ کی طاقت کو للکارنانہ پڑا شمالی ویت نام میں امریکی ناکہ بندی اس لیے کامیاب رہی کہ اسے روس کا سامنا نہ کرنا پڑا شمالی ویت نام میں امریکی ناکہ بندی اس لیے کامیاب رہی کہ اسے روس کا سامنا نہ کرنا پڑا شمالی ویت نام میں امریکی ناکہ بندی اس لیے کامیاب رہی کہ اسے روس کا سامنا نہ کرنا پڑا شمالی ویت نام میں امریکی ناکہ بندی اس لیے کامیاب رہی کہ اسے روس کا سامنا نہ کرنا پڑا شمالی ویت نام میں امریکی ناکہ بندی اس کے درست ہے ؟ اس کا اندازہ لگانا مکن نہ کرنا پڑا "ویا کیا کہ اندازہ لگانا مکن

ہمیشہ کی طرح چینی حکومت اور عوام کی بحر پور مدد حاصل ہوگی" (۸۱) ۔

ا ۱۹۵۱ء کے بران کے دوران میں چین نے پاکستان کو قابلِ قدر فوجی امداد فراہم کی مگر اُس کے مہیا کردہ ہتھیار بھارت کو دیئے گئے روسی ہتھیاروں سے کم معیاری تھے ۔ مزید برآل صرف اسلحہ اور جنگی سازوسامان پاکستان کی تالیف قلب کا باعث نہ بن سکا کیونکہ انہیں بھارت کے ساتھ جنگ کی صورت میں چین کی علی مداخت کی امید، بلکہ پورا یقین تھا ۔ وہ اس حقیقت سے باخبر تھے کہ روس کی پاکستان سے ناداضگی اور بھارت سے بڑھتی ہوئی دوستی کا سبب پاکستان کا وہ کردار ہے جو اس نے چین امریکہ تعلقات کو بہتر بنانے کیلئے اواکیا تھا، چنانچہ چین اخلاقی طور پر پابند تھا کہ وہ اپنے قدیم ساتھی کی مدد کو پہنچ ۔ پاکستانی عوام سے قطع نظر خود امریکی حکومت کا خیال تھا کہ چین پاک بھارت جنگ میں ضرور مداخلت کرے کا دورا تھا کہ "پاکستان کے ساتھ جنگ کی صورت میں چین ضرور مداخلت کرے کا اور کیا تھا کہ "پاکستان کے ساتھ جنگ کی صورت میں چین ضرور مداخلت کرے گا اور این تھا کہ "پاکستان کے ساتھ جنگ کی صورت میں چین ضرور مداخلت کرے گا اور این کو کوئی مدد نہ مل سکے گی " (۱۸) ۔ کسنج نے یہ بھی واضح کردیا تھا کہ بھارت امریکہ کے دفاعی معاہدے کا فریق نہیں ہے (۱۸) ۔ اس سے بھارت روسی دائرہ امریکہ کے دفاعی معاہدے کا فریق نہیں ہے (۱۸) ۔ اس سے بھارت روسی دائرہ امریکہ کے دفاعی معاہدے کا فریق نہیں ہوں انہ ہوا ۔ اس سے بھارت روسی دائرہ امریکہ اسے ماریکہ کی مداخلت کا خواب پورا نہ ہوا ۔

دوسری طرف اکتوبر کے مہینے میں بھارت اور چین کے درمیان تعلقات میں کچھ ایسی مثبت تبدلیاں سامنے آئیں جن سے پاکستان اور بھارت کی مکنہ جنگ میں چین کی علی مافلت مشکوک ہوگئی ۔ چین میں بھارتی ٹیبل ٹیبل ٹیبس ٹیم کو خوش آمدید کہا گیا اور اقوام متحدہ میں چین کی شمولیت کے توی دن کے موقع پر اندرا کاندھی کے مبارک باد کے پیغام کی خوب تشہیر کی گئی ۔ بھارت میں ان اقدامات کو چین کی طرف سے خیر سکالی کا اظہار قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ ان اقدامات سے ظاہر ہوتا ہے کہ چین بھارت سے اپنے تعلقات بہتر بنانا چاہتا ہے (۱۸۴) ۔ اس تمام عرصے میں چینی رویے پر بھارتی اخبارات کے تبصرے جاری رہے ، اور اس کا موازنہ میں چینی رویے پر بھارتی اخبارات کے تبصرے جاری رہے ، اور اس کا موازنہ میں چینی رویے افتیاد کیا تھا (۱۸۵) ۔

حقیقت یہ ہے کہ بھارت روس معاہدے کے بعد بین الاقوامی صورت حال

کا نتیجہ خارجہ پالیسی پر نظرِ فانی کی شکل میں برآمہ ہوا اور پاکستان چین کے مزید قرب آگیا ۔ ۱۹۲۳ء میں پاکستان نے چین کے ساتھ اپنا ایک سرحدی تنازعہ خوش اسلوبی سے طے کر لیا اور چُواین لائی اور ایوب خال نے ۱۹۲۸ء اور ۱۹۲۵ء میں نیم سکالی کے دُوروں کا تبادلہ کیا ۔ بھارت کے ساتھ ۱۹۲۵ء کی جنگ میں چین نے پاکستان کی بھر پور امداد کی ۔ ہستمبر کو وزیر اعظم چواین لائی نے بھارت کو گھلا جارح قرار دیا اور امریکہ اور روس پر بھی تنقید کی ۔ ۱۹ ستمبر کو چین نے بھارت کو ایک اللی میٹم دیا جس نے اقوام متحدہ کو ہلا کر رکھ دیا اور بڑی طاقتوں میں تشویش کی لہر پیدا کردی (۸۰) ۔ اس اللی میٹم کے نتیج میں بھارت کو مشرقی پاکستان پر علمہ کرنے کا حوصلہ نہ ہوا ۔ اس جنگ میں چین کی امداد کے سبب پاک چین علمہ کرنے کا حوصلہ نہ ہوا ۔ اس جنگ میں چین کی امداد کے سبب پاک چین تعلقات مزید مستحکم ہو گئے ۔ معاہدہ و تاشقند کے بعد کے دور میں پاک چین تعلقات کو قدرے گزند پہنچا مگر سَرد مہری کا یہ عرصہ زیادہ طول نہ پکڑ سکا اور تعلقات کو قدرے گزند پہنچا مگر سَرد مہری کا یہ عرصہ زیادہ طول نہ پکڑ سکا اور پاکستان میں اقتدار کی تبدیلی اور یکیلی خان کی آمد سے دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے بارے میں اپنی پالیسی پر شظرِ ثانی کی ضرورت محس کی ۔

یحیٰی خان کے دور میں پاک چین تعلقات میں مسلسل اضافہ ہوتا چلاگیا۔ چین نے پاکستان کو معتدبہ اقتصادی اور فوجی امداد مہیا کرنے کا وحدہ کیا۔ دوسری طرف ۱۹۷۱ء میں یحیٰی خان نے چین اور امریکہ کے درمیان ثالث کا اہم کردار ادا کیا۔

مارچ ١٩٤١ء ميں فوجی کاروائی کے بعد پاکستان کو ايک سنگين بحران کا سامنا تھا جس سے عہدہ برآ ہونے کے ليے چين نے ہيں ہر ممکن اخلاقی اور مادی امداد فراہم کی ۔ يحيٰی خان کے نام صدر پوڈ گورنی کے خط کے بعد "پيپلز ڈیلی" نے الم بیریل الم ۱۹۹ کو ایک مضمون شائع کیا جس میں پوڈگورنی پر سخت "نقید کی گئی تھی اور ان پر الزام لگایا گیا تھا کہ بھارتی رجعت پسندوں کی طرف سے پاکستان کو لاحق خطرات سے صرفِ نظر کررہے ہیں ۔ مضمون میں پاکستان کے ليے چينی امداد کی یقین دبانی کرائی گئی تھی ۔ دو ہی دن بعد یحیٰی خان کو وزیر اعظم چواین لائی کا مکتوب وصول ہوا جس میں انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ "اگر بھارتی کا مکتوب وصول ہوا جس میں انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ "اگر بھارتی توسیع پسندوں نے پاکستان کے خلاف جارجیت کے آغاز کی جرآت کی تو وَطن کی سالمیت اور قومی آزادی کے تحفظ کے لیے پاکستانی حکومت اور عوام کی جدوجہد کو سالمیت اور قومی آزادی کے تحفظ کے لیے پاکستانی حکومت اور عوام کی جدوجہد کو

سمجھوتے کا مثورہ پاک بھارت تنازعہ کے بارے میں چینی قیادت کا معتدلانہ طرز عل بھارتیوں کے لیے وجہ اطمینان ثابت ہوا۔ (۹۳)۔ بعض مبصرین کے مطابق یحلی خان کی طرف سے چینی مداخلت کی دھکیوں کا مقصد ہندوستانی قیادت کو تذبذب کا شکار کرنا تھا۔ (۹۳)

بھارتی مصنفین بھٹو پر یہ الزام عائد كرتے ہیں كه انہوں نے يحلى خان كو يہ یقین دلا کر گراہ کیا تھا کہ چین نے پاک بھارت جنگ کی صورت میں مداخلت کی میٹیش کی ہے ۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ چینی قیادت نے پاکستان کو احتیاط سے کام لینے اور بحارت کے خلاف تصادم آرائی سے کریز کرنے کا مشورہ دیا تھا (٩٥) - ان مصنفین کے مطابق یحیٰی خان نے اسی تاثر کی بنا پر جنرل نیازی کو چینی علے کی یقین دبانی کرائی تھی ۔ لیکن بھارتیوں کا یہ مؤقف حقائق پر مبنی نہیں اور عام بھارتی پروپیگنڈے کا حصہ نظر آتا ہے ۔ بادرہے کہ پاکستانی قوم کو چینی مداخلت کی یقین دہانی سب سے پہلے یحیٰی خان نے کرائی تھی ۔ کولمیا براڈ کاسٹنگ سٹم كے تھامس فينتم سے ٥ نومبركو جبكه بھٹو چين كے ليے رواند ہور رہے تھے ، ايك انٹرویو میں یحیٰی خان نے صاف الفاظ میں کہا کہ بھارتی حلے کی صورت میں چین کی مداخلت یقینی ہے (٩٦) ۔ چینی مداخلت کے سلسلہ میں بھٹو کا بیان ١٣ نومبر کو یعنی ایک مفتے بعد منظرِ عام پر آیا ۔ بھٹو کے اس بیان کو سرکاری تائید حاصل نہ تھی ، نہ اسے سرکاری پالیسی کا حصہ قرار دیا جا سکتا ہے ۔ تاہم سربراہ ملکت کی حیثیت سے یحییٰ خان کا بیان پاکستانی عوام اور فوج کے نزدیک ، چین کی طرف سے پختہ یقین دہانی کے مترادف تھا ۔ مزیدبرآس یحیٰی خان آخر دم تک یہ کہتے رہے کہ بیرونی دوستوں کی مدد پہنچنے ہی والی ہے اور یہ کہ مشرقی پاکستان میں حالات قابو میں بیں (۹۰) ۔ ظاہر ہے کہ وہ سب کو اندھیرے میں رکھنے کی کوسشش کر رہے تھے ورنہ صدر پاکستان سے زیادہ باخبر کون ہو سکتا ہے ؟

دوسری طرف بھٹو اپنی سیاسی مہم کو بدستور جاری رکھے ہوئے تھے اور وہ عوامی جلسوں میں اپنی باند آہنگ تقریروں کے ذریعے عوام کا حوصلہ بڑھا رہے تھے ۔ ۴ نومبر کو انہوں نے راولپنڈی میں کہا کہ "اگر بھارت نے حلد کیا تو ہم گنگا کا رنگ تبدیل کردیں گے ۔ " اپنی اسی تقریر میں انہوں نے مزید کہا اُن کی پارٹی متفاد عناصر اور شخصیتوں پر مشتمل کسی حکومت میں شامل نہیں ہوگی ۔ انہوں

ایک نٹی کروٹ لے چکی تھی ۔ چین پاکستان کی مدد کرکے روس کے ساتھ براد راست تصادم کا خطرہ مول نہیں لے سکیتا تھا (۸۱) ۔ علاوہ اندیں آگرچہ چین نے بنگالیوں کی تحریک کو آزادی کی جدوجهد تسلیم نہیں کیا تھا۔ تاہم کسی "عوای تحريك" كے مقابلے میں كسى "غير فائده حكومت"كى مدد چينى پاليسى كے خلاف تھی (۸۷) یہی وجہ ہے کہ جب بھٹو کی قیادت میں پاکستانی افواج کے تینوں سربراہوں کا وفد چین کے دورے پر گیا تو وہاں انہیں ١٩٦٥ء کے مقابلے میں بہت کم گرمجوشی ہے خوش آمدید کہاگیا ۔ یہاں تک کہ اس دورے کے اختتام پر کوئی مشترکہ اعلامیہ بھی جاری نہ کیا گیا (۸۸) ۔ اس کے برعکس چینی حکام نے بھٹو کو فوجی کارروائی کے دوران مارے جانے والے ۹۰ چین نواز سیاستدانوں کی فہرست پیش کی (۸۹) ۔ پاکستان کی کمزور پوزیشن کے پیش نظر چین نے اسے مشورہ . دیا کہ وہ بھارت سے جنگ کرنے سے گریز کرے اور مسللے کا کوئی معقول حل تلاش كرے (٥٠) - مكر اس وقت تك حالات بهت همبير اور پيچيده بوچك تھے ، اور سیاسی سمجھوتے کا وقت گزر چکا تھا ۔ چنانچہ یحیٰی نے سوچا ہوگا کہ بہترین راستہ یبی ہے کہ مشرقی پاکستان میں ہتھیار ڈال دیئے جائیں اور مغربی پاکستان میں فوجی حکومت جاری رکھی جائے ۔ تاہم سرکاری طور پر بھٹو کے دورہ چین کو مکمل طور پر کلمیاب قرار دیا گیا اور بھٹو نے کہا کہ اِس دورے نے بھارتی جارحیت کا راستہ روک دیا ہے (۱۹) ۔ یحیٰی اور بھٹو دونوں نے بھارتی حلے کی صورت میں چین کی مداخلت کے امکانات کا اظہارکیا ۔ اس موقع پر چین کے قائمقام وزیر خارجہ چی پٹک فی نے اپنے ملک کے مؤقف کا اعادہ کرتے ہوئے کہا "اگر پاکستان کے خلاف یرونی جارحیت کا ارتکاب کیا گیا تو چین پاکستانی حکومت اورعوام کی طرف سے اپنی آزادی اور قوی سالمیت کے تحفظ کے لیے کی جانے والی جدوجهد میں ان کا بھر پور ساتھ وے گا" (٩٢) ۔ مشرقی پاکستان کے بحران کے حل کے لیے کسی معقول معجھوتے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے چین نے اپنے اس مؤقف کو دہرایا کہ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے جس میں کسی دوسرے ملک کی مداخلت کی اجازت نہیں ہوگی ۔ چینی قیادت کے بیانات اس امر کے مظہر ہیں کہ چین کا وعدہ صرف سفارتی اور فوجی حد تک محدود تھا اور یہ کہ پاک بھارت جنگ کی صورت میں چین کی علی مداخلت کا امکان نہ ہونے کے برابر تھا۔ چی پنگ فی کی طرف سے سیاس

مسلسل انکار کرتے رہے ۔ یوں محسوس ہورہا تھا جیسے یحیٰی خان وانستد سقوط کا انتظار کررہے تھے (۱۰۲)

مندرجه بالا حقائق سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ١٩٦٥ء کے بعد سے حالات كافى تبديل ہو يك تھے اور ١٩٤١ء ميں ياك بھارت جنگ ميں چين كى براہ راست مداخلت کی توقع حقیقت پسندانه سوچ نہیں تھی ۔ ٣ جنوری ١٩٤٢ء کو وزیر اعظم چواین لائی کاید بیان که پاکستان کے لیے چین کی مدد "ماضی میں محدود رہی ہے"۔ اور "چین اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا ۔" اپنے پس منظر میں کئی عوامل کی نشاندہی کرتا ہے۔ ١٩٤١ء کے آفاز ہی میں ١٩٦٥ء کی نسبت چین کے رویے میں واضح تبدیلی محسوس کی جانے لگی تھی ۔ چینی قیادت اپنے رویے میں محتاط عمی اور اس نے اپنے بیانات میں براہِ راست ماخلت کے امکانات کی طرف کبھی اشارہ نہیں کیا تھا۔ چین کا مؤقف تھا کہ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے اور اس میں کسی بیرونی طاقت کی وخل اندازی "ونیا کے تام انصاف پسند مالک کے لیے باعث تشویش ہے" (۱۰۲) ۔ بھارت کے ساتھ چین کی دشمنی ۱۹۲۵ء کے مقابلے میں کہیں کم ہو چکی تھی (۱۰۶) ۔ تاہم چین کو براہ راست مداخلت سے باز رکھنے میں سب سے اہم کردار بھارت روس معاہدے نے اداکیا ۔ چین کی مداخلت کا سیدها سادا مطلب بھارت کی جانب سے روس کی جنگ میں شمولیت تھا (۱۰۵) -چین نے پورے شدو مد کے ساتھ اصول بقائے باہمی کی حایت ، اور تنازعات کے حل کے لیے طاقت کے استعمال کی مخالفت کی ۔ ٤ نومبر کو بھٹو کے اعزاز میں دی کئی ایک ضیافت میں چین کے قائم مقام وزیر خارجہ نے بھارت اوریاکستان سے درخواست کی کہ وہ اپنی سرحدول پر کشیدگی کم کرنے کے لیے مذاکرات کریں ۔ تقریباً پندرہ روز بعد چواین لائی نے امریکہ کو متنبد کیا کہ اگر ایک دفعہ جنگ چھو گئی تو نتقصان دونوں فریقوں کا ہوگا ۔ ہم پاکستان کی بھر پور حایت کرتے ہیں ۔ بھارت کو آخر کار اپنے کیے کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا اور اس کے بعد سے برصغیر میں امن کا تصور عنقا ہو کر رہ جائے گا ۔ ان تام بیانات میں چین کی طرف سے على مداخلت كا مخفى يا بلاواسطه كوئى وعده موجود نهيس ہے - چنانچه چين كى طرف ے مشرقی پاکستان میں مداخلت کی یقین دبانی پروپیگندا کے سوا کچھ نہیں تھی -

نے کہا کہ وہ یہ امید تو نہیں رکھتے ، لیکن کوئی حکومت یک طرفہ طور پر قائم کی گئی تو یہ چالیسویں دن تو یہ چالیسویں دن تو یہ چالیسویں دن میں دن سے زیادہ نہیں چل سکے گی (۹۸) ۔ اور ٹھیک چالیسویں دن محمد کو پاکستانی فوجوں نے ہتھیار ڈال دیئے ۔ ذرا پیش گوئی کی سچائی پر غور کیجئے !!

بینی مداخلت کے بارے میں یعنی خان کا اعلان حقائق پر مبنی نہیں تھا۔
اس کے باوجود اقوامِ متحدہ میں بعض پاکستانی نائندے نجی گفتگوؤں میں یہ دعویٰ کرتے رہے کہ "چین نے ہم سے جنگ میں شریک ہونے کا وعدہ کر رکھا ہے"

(۹۹) ۔ جنرل فضل مقیم کے مطابق چیف آف سٹاف نے جنرل نیازی کو چین کی طف سے "بہت جلد اقدام" کا پیغام دیا ۔ چنانچہ جنرل نیازی نے چین کی مدد کے طف سے "بہت جلد اقدام" کا پیغام دیا ۔ چنانچہ جنرل نیازی نے بھی صدر یجئی سے لیے زور دینا شروع کر دیا ۔ ی وسمبر کو گورنر مالک نے بھی صدر یجئی سے درخواست کی "اگر کسی پیرونی دوست کی مدد کی توقع ہے تو اگلے ۲۸ گھنٹوں کے دروان لدادی کارروائی کو روب عمل ہو جائیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ ۸ دسمبر کو ہائی افتدار کے لیے مذاکرات شروع کئے جائیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ ۸ دسمبر کو ہائی کمان نے گھبرا کر گورنر مالک کو اطلاع بھیجی کہ "چینی میدان میں کود پڑے ہیں گردن

آؤٹ کی بار باریقین دہانیاں کلّیتاً ہے بنیاد تھیں اور ان کا مقصد مشرقی پاکستان میں خان کی بار باریقین دہانیاں کلّیتاً ہے بنیاد تھیں اور ان کا مقصد مشرقی پاکستان میں آری کمانڈر کو بے وقوف بنانے کے سواکچھ نہیں تھا" (۱۰۰) ۔ فضل مقیم نے جس حقیقت کا افشا نہیں کیا وہ یہ ہے کہ صدر نے احت کے مالک کو یقین دہائی کرائی تھی کہ ۱۰ دسمبر کو اڑھائی ہے دوپہر چینی فوج کا ایک چھات بردار بریگیڈ پاکستانی فوج کی مدد کے لیے ڈھاکہ میں اترے گا ۔ گورنر مالک اور ان کے رفقائے کارتمام دن چھات برداروں کا انتظار کرتے رہے مگر ۔۔۔ ع جکوئی مسجانہ کارتمام دن چھات برداروں کا انتظار کرتے رہے مگر ۔۔۔ ع جکوئی سیجانہ ایفائے عہد کو پہنچا" ۔۔۔۔ اور ہوا یہ کہ ایک محاذ پر بھاری فوج کے گو رکھا جھاتہ بردار سپاہی بحفاظت زمین پر اتر نے میں کامیاب ہوگئے اورپاکستانی فوج نے اینہیں چینی فوج سے میں کامیاب ہوگئے اورپاکستانی فوج نے انہیں چینی فوج سے قون پر رابطے کے لیے سر توڑ کوششیں کیں ۔ مگر یحیٰی خان

```
امریکی کانگرس میں صدر نکسن کی خارجہ یالیسی کے بارے میں رپورٹ ۹ فروری
                                                              £1961
                                     The Times, (لندن) لا تومير اعواء
  Dawn وسمبر ١٩٤١ء ، سوويت يونين في اس الزام كى ترديدكى مكر ياكستاني فضائيه
                                                                       : ٢7
        کے سربراہ نے ایک پریس کانفرنس میں اس الزام کا اعادہ کیا ۔ ملاظہ ہو
                                The Telegraph (لندن) ۲۸ فروری ۱۹۶۱ء
                     The New York Times ، الا ماري ١٩٢٢ء مزيد ملافظه بو
                                                                      : 42
                            ا جنوري ۱۹۲۲ خوري ۱۹۲۲ جنوري ۱۹۲۲ جنوري
             سیکیورٹی کونسل میں موجود ایک اعلی سرکاری اہل کارے انٹرویو -
                                                                      : ٢٨
                                        بحواله كلديب نيره ص - ١٨١ -
                                                                      : 49
                                        Dawn ، كراجي ١٢ وسمير ١٩٤١ء
                                                                      : **
 31. Documents on International Affairs 1950 (London: Royal Insti-
      tute of International Affairs, pp. 25-28.
                                 ا کتور ۱۹۳۷ The New York Times
 33. Documents on International Affairs, 1953,
                   ۲۰ The Dawn جولائي ١٩٦١ء مزيد ملافظه بو ايم ايوب خان
                                            "Friends Not Masters"
 35. Z.A. Bhutto, The Myth of Independence, pp.62-138.
 36. G.W. Choudhury, India, Pakistan, Bangladesh and Major Pow-
     ers. p-108.
                                                                    : 44
38. U.S. Foreign Policy for the 1970's — A New Strategy for Peace .
39. Keesings, op . cit., p- 25071.
                                                          ايضاً _
                                                                    : 1.
41. Marvin Kalb and Bernard Kalb, Kissinger, p. 258.
                     وسمير اعام ۲۰ ، U.S News and World Report,
                                                                   : 54
                            "Newsweek" ، ا جنوری ۱۹۲۲ ع ور ۱۰
44. Marvin Kalb and Bernard Kalb, op.cit . p-258
```

کانگریس میں صدر نکسن کی خارجہ یالیسی پر تیسری سالاند رپورٹ ۹ فروری ۱۹۰۲ء

5 .

:00

تفصیلت کے لیے۔ ایضاً۔

```
حواشي
                                     ، Pravda ، ۱۲ اور ۱۹ مئی ۱۹۳۷ء
                                       د ۱۹۲۷ ع ولائي ۱۹۲۷ New Times,
3. "Borderlands of South Central Asia - India and Pakistan" Central
     Asian Review, No. 2, pp. 163-209.
 لکھمی نے اپنے کاغذات المزوگ ۱۲ اکست ۱۹۴۷ء کو روسی صدر کو پیش کئے۔
 5. Alan Cambell - Johnson, Mission With Mountbatten, p-114.
 6. G.W. Choudhury, India Pakistan, Bangladesh and Major Power,
      pp.12-13.
                              این - اے بلکائن اور این ایس خرد شدف،
                          Visit of Friendship to India and Afghanistan
                                اين , ايس راجي India in World Affairs
                              ، The New Times و نومبر ۱۹۵۲ء، ص -۱۸
                                                                      :9
                            ٔ Pravda (ماسکو) ۱۴، مٹی اور ۲۲ جون ۱۹۹۰ء
                                 The Times (لندن)، ۲۲ فروري ۱۹۶۱ء
                                            ۱۹، Pravda ، ۱۹ ستمبر ۱۹۹۲ء
                        سيكيورني كونسل أفيشل ريكارة، اجلاس فروري ١٩٦٢ء
                                             Prayda ، م اكست ١٩٦٥ء
                                                                      :15
  15. G.W. Choudhury, 'India, Pakistan, Bangladesh and Major Powers
       . p.57
                                                    ايضاً، ص ١٦٠ -
                                با جولائي ١٩٤١ The Pakistan Times,
    18. Robert Jackson South Asian Crisis, p-39.
                                            یحنی کا ۳ اپریل کا جواب ۔
                                                                      :19
                                          بحواله رابر في جيكسن ، ص -١٠
   ب اسی India , Asia, China, Banghadesh میں اس
                                                                      : 11
                                    موضوع پر تفصيل سے بحث كى ہے ۔
                                 The Telegraph (لندن) ، ٤ وسمير ١٩٤١ء
                                                                       : **
   , The Sunday Times (کندن) ، ۱۹ دسمبر ۱۹۷۱ء (ملافظه جو سنری براندسن کی
                                                             ريورك)
```

الضأ . س - ٩ :40

76. Marvin Kalb and Bedrnard Kalb, op.cit., p-262

ايضا، ص - ٢٦٢-٢٦٢ :44

78. The Spectator, 25 December 1971, p-924.

79. Arun Bhattacharjee, op.cit., p-208.

80.S.M. Burke, Pakistan's Foreign Policy, p-347.

واعدا الميل الا د The Times of India

82. Daedalus, vol. 101. No. 9 (Fall 1972) p-33. Quoted by Wayne Wilcox, The Emergence of Bangladesh, p-36.

The Daily Telegraph (لندن) ، ۲۹ اکتوبر ۱۹۵۱ء

بحواله رابرث جيكسن ص ٩٢

ايضاً ،ص ٥٥٠ :10

The Times Weekly ، ۲۲ نومبر اعام، ص - ۱۱

(اداري) ١١ مارچ تاعور (اداري) ، Kayhan International

SX. Keesing op.cit . p-24994

حي وليو جودهري ص - 119 : 49

۲۲ ، The Times Weekly أومبر ١٩٤١ء (مسز سلطان ايم خال) سابق سيكر شرى خارجہ نے ایک مضمون میں انکشاف کیا کہ چین نے اپریل ۱۹۷۱ء میں مشرقی پاکستان کے مسئلہ پر سباسی حل اور محدود فوجی کارروائی کا مشورہ دیا تھا۔

The Dawn (كراجي) ٨-٩ نومبر ١٩٤١ء :91

The Peking Review ، (سیکنگ) ۱۲ نومبر ۱۹۹۱ء

بحواله محمد ایوب خان اور کے سیرامنیم ، ص - ۲۰۶

ايضاً ، ص - ٢٠٥ اور بحواله رابرك جيكسن ، ص - ٩٣

کلدیپ نیر کے مطابق یمیٰی خان نے حمود الرحمٰن کمیشن میں بیان دیا تھا کہ بھٹو نے چین سے واپسی کے بعد حکومت کو یقین دلایا تھاکہ اگر جنگ چھڑی تو چین،

مشرقی پاکستان میں براہ راست مداخلت کرے گا۔

ومر ا عام و ا و The Dawn

یمنی خان نے یہ یقین دبانی پاکستان کے نامزد وزیر اعظم نورالامین کو ۱۱ دسمبر ١٩٤١ء كو كرائي تحى \_ ملاحظ بو نورالامين كا الفرويق بفت روزه "زندكي" لايور ٢٢، ۳۰ جنوري ۱۹۲۲ء، ص - ٤

ايضاً \_

49. Marvin Kalb and Bernard Kalb, op.cit., p-258. Also see Times (Magazine) 20 December, 1971.

بحواله جي دلبليو چودهري، ص - ٩٩،١٩٧

51 Bangladesh Documents, 1, p-685.

ایک اعلیٰ آری افسرنے اس امرکی تصدیق کی کہ انہیں جنگ شروع ہونے سے پہلے اینے خفیہ ذرائع سے بھارت کے جنگی بلان کی نقل موصول ہوچکی تھی ۔

53. Robert Jackson, op.cit, p-98.

ايضاً، ص - 99

The Times ، (میگزین) در سمبرص - ۱۲

ايضاً \_

57. Marvin Kalb and Bernard Kalb, o.p cit., p 259.

ايضاً ، ص - ٢٦٠

ايضاً \_ :09

ايضاً \_ :7.

The New York Times, يكم جنوري ١٩٧٧ء 17:

۲۷ د سمبر ۱۹۵۱ ع ص ۲۷ د Weekly Times, : 44

۱۲ منوری ۱۹۲۲ء ص ۱۲ News week, : 75

The New York Times ، يكم جنوري ١٩٧٢ء :70

65. Keesings, op, cit, 29 January - 5 February 1972.

ايضاً \_ : 77

بحواله كلديب نير، ص - ١٨٨ :74

68 Strategic Survey, London, 1971, p-47.

69 Keesings, op cit., p-25071.

ايضاً - ص ، ٥٠-٢٥

ايضاً - ص ، ٢٥-٢٥ :61

بنری کسنج کے زیرِ اہتمام واشکٹن اسپیشل ایکشن گروپ کے اجلاس کی کادروائی :44 سے اقتباسات ، "Newsweek" د جنوری ۱۹۷۲ء، ص ۔ ۱۰

۱۹۵۱ وسمير ۱۹۵۱ The Indian Express :64

# اور پاکستان ٹوٹ گیا

مشرقی پاکستان میں فوجی کارروائی کے بعد جیب کو گرفتار کر لیا گیا اور عوامی
لیگ کے ممتاز رہنما فرار ہو کر بھارت چلے گئے ۔ اس طرح بھٹو کو جو کہ دوسری
اکٹریتی پارٹی کے سربراہ تھے، قومی لیڈر کا کردا۔ اوا کرنے کا نادر موقع حاصل ہو
گیا ۔ انہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پوری قوم کے ترجان کا
منصب سنبھال لیا اور خود کو یحیٰ کے بعد ملک کا اہم ترین فرد سمھنے لگے (۱) ۔
منصب سنبھال لیا اور خود کو یحیٰ کے بعد ملک کا اہم ترین فرد سمھنے لگے (۱) ۔
اپریل سے جنگ کے آغاز تک بھٹو اپنی تنقاریر میں سارا زور بیان استقالِ اقتدار
پر صرف کرتے رہے ۔ ان کا خیال تھا کہ صرف خانندہ حکومت ہی ملک کو درپیش
سیاسی بحران کو حل کر سکتی ہے (۲) ۔ آغاز میں بھٹو استقالِ اقتدار کے سلسلہ میں
بہت پُرامید تھے ۔ اور انہوں نے ۲۹ مئی کو حیدرآباد میں پارٹی کارکنوں کو بتایا کہ
صدر نے وعدہ کیا ہے کہ اقتدار تین ماہ کے اندر منتقل کر دیا جائے گا ۔ مگر
۱،اگست کو صدر سے ملاقات کے بعد وہ قدرے مایوس دکھائی دینے گئے ۔ بعض
اوقات یہ محسوس ہوتا جیسے وہ اقتدار کے حصول کے لیے بے صبر ہو رہے جوں
اوقات یہ محسوس ہوتا جسے وہ اقتدار کے حصول کے لیے بے صبر ہو رہے جوں
اوقات یہ محسوس ہوتا جسے وہ اقتدار کے حصول کے لیے بے صبر ہو رہے جوں
اوقات یہ محسوس ہوتا جسے وہ اقتدار کے حصول کے لیے بے صبر ہو رہے جوں
اوقات یہ محسوس ہوتا جسے وہ اقتدار کے حصول کے لیے بے صبر ہو رہے جوں
اوقات یہ محسوس ہوتا جسے وہ اقتدار کے حصول کے لیے بے صبر ہو رہے جوں
دین منتخب غائندوں کو اقتدار منتقل ہونا تھا وہ غدار قرار دینے جا چکے ہیں ۔ کونسل

: The Dawn ، ۵ نومبر ۱۹۵۱ء

99: The Economist (لندن) ۱۸ وسمبر ۱۹۹۱ء

100. Fazal Muqeem, Pakistan's Crisis in Leadership, pp.174-75.

۱۰۱: The Outlook ، کراچی ۲۵ مئی ۱۹۲۳ء

١٠١: مصنف سے ایک عینی شاہد کی گفتگو۔

١١: بحواله کے، سرامنیم ، ص -١١٦

١٠٠: ايضاً -

105. Pakistan Horizon, The India Pakistan War 1971, Special Number, Published by the Institute of International Affairs, Karachi, p-61.

مسلم لیگ کے رہنما ممتاز دولتانہ نے کہا کہ بھٹو کا مطالبۂ اقتدار غداری سے کم نہیں (م) -

جوں جوں وقت گزرتا گیا ، حکومت کے خلاف بھٹو کی تنقید میں شدت آتی گئی (ه) - انہوں نے اپنے بیانات اور تقریروں میں حکومت کے ساتھ اپنے اختلاف پر زور دینا شروع کر دیا ۔ یہ اختلاف اہم قومی مسائل مثلًا آئینی امور، طریقہ انتخاب، جدا گانہ یا مخلوط انتخابات اور نئے انتخابات کے انعقاد سے متعلق تھے ر انہوں نے تجویز پیش کی کہ قومی اسمبلی کا اجلاس جلد سے جلد طلب کیا جائے اور مشرقی پاکستان میں مکنہ حد تک کم سے کم نشتوں کو خالی قرار دے دیا جائے ۔ انہوں نے مشرقی پاکستان کے مسئلہ کے فوجی حل کی مخالفت کی اور مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان مصالحت کی ضرورت پر زور دیا ۔ ایک موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ضروری ہوا تو وہ شیخ مجیب الرحمن کو وزیراعظم سلیم کرتے ہوئے قوی اسمبلی کے اجلاس میں شریک ہونے کے لئے تیار بیں ۔ مگریہ ایک بعد از وقت پیش کش تھی ۔ تاہم ان کے بیانات کو بنگالی اراکین اسمبلی کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش قرار دیا گیا ۔ حکومت کے خلاف بھٹو کی بیان بازی کے نتیج میں پریس نے ان کے خلاف محاذآرائی کا آغاز کر دیا اور حکومت کے زیرِ اثر افبارات في الزام الكاياكه بحقو بوس التدار مين مبتلا بين \_ دوسرى طرف يحيى. بھٹو اور ان کے حواریوں کے درمیان ملاقاتوں کے سلسلے نے بھٹو اور بجییٰ کے درمیان سازباز کا تافر دیا مگر حقیقت یه تھی که ہر کوئی دوسرے کو استعمال کرنے کی کوسشش کر رہا تھا۔

۲۸ جون کو یجیی خان نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے مجیب پر علیحدگی کا الزام عائد کیا (۱) اور اعلان کیا کہ ماہرین کی ایک جاعت آئین تیار کرے گی ۔ جس میں قومی اسمبلیوں میں خال میں قومی اسمبلیوں میں خال نشستوں کو ضمنی انتابات کے ذریعے پُر کرنے کا بھی اعلان کیا ۔ انہوں نے ان سیاسی جاعتوں پر پابندی کے امکانات کی طرف بھی اشارہ کیا جو عملاً قومی حیثیت کی طاف نہیں ہیں ۔

بھٹو نے اس تقریر پر اپنے روعل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آئین سازی

کا حق نامعلوم ماہرین کی بجائے صرف منتخب عوای نائندوں کو حاصل ہے ۔
انہوں نے علاقائی جاعتوں پر پابندی کی تجویز پر بھی تنقید کی اور کہا کہ اس طرح پیپلز پارٹی جیسی جاعت کو بھی، جسے مغربی پاکستان سے نشستوں کی ایک بڑی تعداد حاصل ہے، علاقائی جاعت قرار دیا جا سکتا ہے اور کسی بھی چھوٹی جاعت کو جس کے پاس دونوں حصّوں سے ایک ایک دو دو نشستیں ہیں، قومی جاعت کہا جا سکتا ہے ۔
انہوں نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر ان کی جاعت پر پابندی عائد کی گئی تو "اس کے نتائج ساری دنیا دیکھے گی" (ع) انہوں نے اعلان کیا کہ یا تو نومبر تک ملک کی صورت حال ان کے کنٹرول میں ہوگی یا پھر وہ جیل میں ہوں گے (۱) ۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی دھکیوں کے پیش نظریہ امر اور بھی ضروری ہوگیا ہے کہ اقتدار سیاسی جاعتوں کے حوالے کر دیا جائے ۔ مشرقی پاکستان میں ضمنی انتخابات پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر یہ انتخابات آؤادانہ ماحول میں ہوئے تو وہ سیاسی جاعتوں میں ہوں گے ۔ لیکن "اگر مقصود صرف عوای لیگ کی جگہ آری لیگ کو لانا ہے تو بھیں اس موضوع پر دوبارہ سوچنا ہو گا" (۱) ۔

19 جولائی کو یحیٰی خان نے اعلان کیا کہ مجیب کے مقدے کی سماعت فوجی عدالت بند کمرے میں کرے گی اور الوامات کی نوعیت کے پیشِ نظر مجیب کو سرائے موت بھی دی جا سکتی ہے۔ ۳ ستمبر کو ڈاکٹر اے۔ ایم ۔ مالک (۱۰) اور جنرل خیازی علی الترتیب مشرقی پاکستان کے گورنر اور مارشل لا ایڈ منسٹریٹر مقرر کیے گئے ۔ اس تبدیلی کے بعد بھٹو کے مؤقف میں مزید سختی آگئی ۔ اور انہوں نے «حتمی اور مکمل اتنقال اقتدار" کا مطالبہ پیش کیا (۱۱) ۔ ڈاکٹر اے ۔ ایم ۔ مالک کی تعنیاتی پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا وہ مارچ ے انتقال اقتدار کا مطالبہ کر رہے ہیں اور اگر اس میں تاخیر کی گئی تو صورت حال مزید خراب ہو جائے گی ۔

ڈاکٹر اہم ۔ ایم ۔ مالک کی حکومت کا پہلا اقدام ان لوگوں کے لیے معافی کا اعلان تھا جنہوں نے مارچ اور اس کے بعد مبتینہ طور پر جرائم کا ارتکاب کیا تھا ۔ اس فیصلے کے متیجے میں مشرقی پاکستان کی جیلوں سے قیدیوں کی ایک بڑی تعداد کو رہائی ملی ۔ دریں اثناء ڈاکٹر مالک عوامی لیگ کے جلاوطن لیڈروں نے تعداد کو رہائی ملی ۔ دریں اثناء ڈاکٹر مالک عوامی لیگ کے جلاوطن لیڈروں نے

رابطہ قائم کر چکے تھے اور یہ بات ان کے علم میں آچکی تھی کہ یہ جلاوطن راہنی بھارت سے مایوس ہو چکے ہیں، کیونکہ انہیں یہ احساس ہو گیا تھا کہ بڑکالیوں سے بھارتی حکومت کے تعاون کا مقصد بنگالیوں سے ہمدردی کی بجائے محض پاکستان کو ککڑے نکڑے کرنا تھا ۔ چنانچہ ڈاکٹر اے ۔ ایم ۔ مالک نے تارکین وطن سے بار بار ابسل کی کہ وہ وطن واپس آجائیں ۔ مگر ان پر اس لیے عمل نہ ہو سکا کہ بھارتی استظامیہ نے عوای لیگی راہنماؤں کو کڑی نگرانی میں رکھا ہوا تھا (۱۷) ۔ اور اگر وہ چاہتے بھی تو ان کی واپسی ممکن نہیں رہی تھی ۔

اگست میں حکومت نے مشرقی پاکستان سے تعلق رکھنے والے ان ۸۸ اداکین اسمبلی کی فہرست جاری کی جنہیں تام الزامات سے بری قرار دے کر ان کی نشستوں کو برقرار رکھا گیا تھا ۔ اس فیصلے سے مشرقی پاکستان کے ۵۹ اراکین اسمبلی متاقر ہوئے جنہیں الزامات کی صفائی پیش کرنا تھی اور شیخ مجیب اور ڈاکٹر کمال کی نشستیں خالی قرار دے دی گئیں ۔ بعد ازاں یہ اعلان کیا گیا کہ ضمنی انتخابات کا انعقاد ۲۵ نومبر سے ۹ دسمبر تک ہو گا اور قومی اسمبلی کا اجلاس ۲۷ دسمبر کو بلایا جائے کا ۔ ۱۵ اکتوبر تک ۱۵ نشستیں بلامقابلہ انتخاب کے ذریعے پُر ہو چکی تھیں بلامقابلہ منتخب ہونے والے اداکینِ اسمبلی کی سیاسی وابستگیوں کی شفصیل درج ذیل ہے ۔ منتخب ہونے والے اداکینِ اسمبلی کی سیاسی وابستگیوں کی شفصیل درج ذیل ہے ۔ (۱) پاکستان ڈیموکر یک یارٹی

(۲) کنونشن مسلم لیگ (۵) قدم مسلم ا

(۴) قيوم مسلم ليگ

(٢) جاعت اسلاي

(a) نظامِ اسلام پارٹی

بلامقابلد انتخاب ڈرامے سے زیادہ نہیں تھاکیونکہ یہ امر کوئی راز نہیں تھاکہ مشرقی پاکستان کی فوجی انتظامیہ نے یہ نشستیں اسلام آباد کی منظوری سے خود سقسیم کی تھیں (۱۲) - کچھ علاقوں میں مقامی انتظامیہ نے بعض امیدواروں سے یہ فرمائش کرنے سے بھی گریز نہ کیا کہ وہ سرکاری امیدوار کے حق میں دستبردار ہو جائیں ۔ الغرض یحییٰ خان کی حکومت کی طرف سے مشرقی پاکستان میں کی جانے والی مصالحتی کوششیں، جن میں ضمنی انتخابات کا انعقاد بھی شامل تھا، اتنی سطی تھیں مصالحتی کوششیں، جن میں ضمنی انتخابات کا انعقاد بھی شامل تھا، اتنی سطی تھیں

کہ ان کے ذریعے حالات کو معمول پر لانے کی توقع ہے ۔ود تھی ۔ حقیقت یہ ہے کہ حکومت اور عوام کے درمیان اعتماد کا رشتہ تیزی سے ٹوٹ رہا تھا، اور مشرقی پاکستان کے افق پر منڈلانے والی تباہی سے بحنے کا واحد راستہ سیاسی حل میں مضمر تھا۔ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ اس عرصہ میں مکتی باہنی کے گوریلوں کی سرگرمیاں اپنے عروج کو پہنچ چکی تھیں اور مشرقی پاکستان خانہ جنگی کا منظر پیش کر رہا تھا ۔

دوسری طرف بین الاقوامی محاذ پر بھارت نے سیاسی طل کے لیے پاکستان پر سفارتی دباؤ ڈالنے کی کوسٹش کی ، جس کا مقابلہ حکومتِ پاکستان نے کامیابی سے کیا اور یہ مؤقف اختیار کیا کہ مشرقی پاکستان کا بحران پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے ۔ پاکستان نے اپنی خود مختاری پر اصرار کرتے ہوئے بین الاقوامی اداروں کے خائندوں کو قبول کرنے سے اشکار کر دیا ۔ اپریل کے وسط تک پاکستان بڑی حد تک اپنے مؤقف کی تائید میں بین الاقوامی برادری کی رائے حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا ۔ چین اور بعض دوسرے ممالک نے بین الاقوامی برادری کو اس مؤقف کی حقانیت کا یقین دلانے کے لیے پاکستان کی کوشوں میں برابر کا ساتھ دیا کہ مشرقی پاکستان میں جونے والے واقعات پاکستان کی کوشوں میں برابر کا ساتھ دیا کہ مشرقی پاکستان کے حالات بڑی حد تک معمول پر آچکے تھے جس کے نتیج میں پاکستان نے اقوام متحدہ کو امدادی اور بحالیائی سرگرمیاں شروع کرنے کی اجازت میں پاکستان نے اقوام متحدہ کو امدادی اور بحالیائی سرگرمیاں شروع کرنے کی اجازت دے دی ۔

سفارتی دباؤ کے ذریعے اپنے مقصد میں ناکام بونے کے بعد بھارت نے مہاجرین کے مسئلہ کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا۔ پہلے ذکر بو چکا ہے کہ کس طح بھارت نے تارکینِ وطن کو تحریکِ آزادی کے مجابہ بنا کر پیش کیا اور ایک منظم پروپیگنڈا مہم کے ذریعے مشرقی پاکستان کے مسئلے میں فربق بننے کے لیے مصر رہا ۔ یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ پڈگورنی کے خط کے جواب میں یحیی کے سدو ترش لہج نے روسی حکومت کو ناراض کر دیا تھا اور اس نے مشرقی پاکستان کی صورتِ حال کے بارے میں اپنے رویے پر منظر ثانی شروع کر دی تھی ۔ پاکستان کی صورتِ حال کے بارے میں اپنے رویے پر منظر ثانی شروع کر دی تھی ۔ آخر کار روس نے غیر جائبداری کی پالیسی کو خیرباد کہد دیا اور بھارت کے ساتھ اس کے تعلقات گرے ہوت گئے ۔ دریں اثنا بھارت نے مہاجرین کو واپس بھیجنے کے انکار کر دیا اور سرحدوں پر اقوام متحدہ کی خدمات کی پیش کش مسترد کر دی ۔

جلاوطن بنگالی رہنماؤں نے بھی اقوام متحدہ کی بحالیاتی کوششوں کے خلاف بھارت کی مہم کی حایت کی ۔

جون میں مون سون کے دوران بھارت نے پاکستان کے خلاف جارحانہ مہم کا آغاذ کیا ۔ اس مہم کا مقصد پائوں کی تباہی کے ذریعے ذرائع مواصلات میں رکاوٹ ڈالنا اور عوام کو دہشت زدہ کرنا تھا ۔ یمین خان نے معتدل مزاج بنگالیوں کی تالیف قلب کے لیے سیاسی سرگریوں کی بحالی کا وعدہ کیا مگر ان کی یہ نیم دلانہ کو مشش کسی منظم اقدام اور واضح پروگرام کی عدم موجودگی اور اعتماد کی کمی کی وجہ سے نتیجہ خیز خابت نہ ہو سکی ۔

جولائی میں اُوسی نے مہاجرین کی واپسی میں مدد کے لیے مشرقی پاکستان کی سرحد کے دونوں طرف اقوام متحدہ کے نائندے متعین کرنے کی تجویز پیش کی ۔ بعد اذاں یہ تجویز انہوں نے سیکورٹی کونسل کے سامنے بھی رکھی ۔ یحییٰ نے یہ تجویز فوری طور پر منظور کر لی مگر بھارت نے اسے مسترد کر دیا ۔

اس وقت تک کسنجر کے دورہ چین اور جولائی میں نکسن کے اعلان کے نتیج میں چین اور امریکہ تعلقات میں ایک نایاں تبدیلی کی بنیاد رکھی جا چکی تھی ۔ اس تبدیلی کے بنیاد رکھی جا چکی تھی ۔ اس تبدیلی کے بعد بھارت کے لیے مشکل تھا کہ وہ کسی سپر طاقت کا قرار واقعی تعاون حاصل کیے بغیر مشرقی پاکستان میں علیحدگی پسندوں کی جمایت جاری رکھے ۔ دریں اشناووس بھی مختلف وجوہ کی بنا پر بھارت سے قریبی تعلقات قائم کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا ۔

اگست ۱۹۷۱ء میں بھارت اور روس کے درمیان معاہدہ پر دستخط ہونے کے بعد روس نے پاکستان کے خلاف معاندانہ رقیہ اختیار کر لیا اور واضح کیا کہ مشرقی پاکستان کے بحران میں امریکہ کو ملوث کرنے کی ہر کوسشش ناکام بنا دی جائے گی ۔ روس کی اس و حکی نے بھارت کا حوصلہ مزید بڑھا دیا اور اس نے مشرقی پاکستان میں مکتی باہنی کے ذریعے اپنی کاروائیوں میں اضافہ کر دیا ۔ ستمبر اور اکتوبر کے مہینوں میں روس نے مشرقی پاکستان کے سیاسی حل کے لیے اپنی آخری کوسشش مہینوں میں روس نے مشرقی پاکستان کے سیاسی حل کے لیے اپنی آخری کوسشش کی اور بھارت پر زور ڈالاکہ وہ بنگلہ دیش کی تحریک کی حایت کم کر دے ۔ مگر بحی

خان کے ۱۲ اکتوبر کے خطاب کے بعد روسی اس نتیجے پر پہنچے کہ پاکستان ابھی کسی ایسے سمجھوتے کے لیے تیار نہیں جس کا مقصد مجیب کی رہائی اور دونوں صوبوں کے درمیان کنفیڈریشن کا قیام ہو (۱۰) ۔ اکتوبر کے بعد بھارت کے لیے روسی امداد میں کئی گنا اضافہ ہو گیا اور جنگ ناگزیر نظر آنے لگی ۔ دوسری طرف پاکستان متوقع جنگ میں امریکہ اور دوسری عالمی طاقتوں کی مداخلت پر غیر معمولی انحصار کیے موٹے تھا ۔ شاید یہی وجہ تھی کہ پاکستان نے ۲ دسمبر کو مغربی سرحد پر نیا محاف کھول کر جنگ کو وسعت دینے کا فیصلہ کیا ۔ مگر اب صورت عال پاکستان کے بس سے باہر ہو چکی تھی ۔

نومبر تک پوری پاکستانی قوم علاقائی اختلافات اور ملکی و بین الاقوای سطح پر ہونے والی دیگر سیاسی تبدیلیوں کے سبب دل شکستہ ہو چکی تھی ۔ مشرقی پاکستان کی آبادی کا بڑا حصہ فوج کے خلاف ہو چکا تھا اور فوجی کاروائی اور اس کے بعد فوجی انتظامیہ کی غیردانشمندانہ حکمت علی سے حکومت پر عوام کا اعتماد بحال نہ ہو سکا تھا ۔ فوجی جوان کئی مہینوں سے مورچوں میں پڑے تھے اور مناسب آرام اور خوراک نہ ملنے کی وجہ سے ان کے حوصلے متاثر ہو چکے تھے ویے بھی فوج اتنی بلند حوصلہ نہ تھی جتنی 1918ء میں تھی ۔ یحیٰی خان کی تام توجہ فوجی تربیت اور سازوسامان کی بجائے اپنے اقتدار کے تحقظ کی خاطر اعلیٰ فوجی عہدوں پر ترقیوں اور سازوسامان کی بجائے اپنے اقتدار کے تحقظ کی خاطر اعلیٰ فوجی عہدوں پر ترقیوں اور خور کی نے مادی آسائشوں کی فراہمی پر مرکوز تھی ۔ علاوہ از س یحیٰی خان ایوب خان کے مقابلے میں ایک کمزور حکمران تھے کیونکہ ان کی طاقت کے اصل سرچشمہ خان کے مقابلے میں ایک کمزور حکمران تھے کیونکہ ان کی طاقت کے اصل سرچشمہ یعنی فوج کی وفاداریاں شبقسیم ہو چکی تھیں ۔

مشرتی پاکستان کے اندرونی حالات بھی مایوس کن تھے ۔ مارچ کے بعد سے صنعتیں علی طور پر بند ہو چکی تھیں اور صوبے کا اقتصادی ڈھانچہ تباہی کی زد میں تھا ۔ مون سون کے موسم میں مکتی باہنی کی جارحانہ کاروائیوں نے سڑکوں، پلوں اور دیگر ذرائع مواصلات کو نقصان پہنچانے کے علاوہ مشرقی پاکستان میں دہشت اور بے یقینی کی صورت حال پیدا کر دی تھی ۔ بھارت نے اپنی پروپیگنڈا مہم کے ذریعے بنگلہ دیش کی تحریک کو آزادی کی تحریک اور پاکستان کو ایک سامراجی ملک کے دریعے میں پیش کیا تھا ۔ اس مہم کے نتیجے میں عالمی سطح پر رائے عامہ کے روپ میں عالمی سطح پر رائے عامہ

پاکستان کے خلاف ہو چکی تھی ۔ حالات ہر اعتبار سے پاکستان پر حلے کے لیے ۔ سازگار تھے ۔

بھارت اس نتیج پر پہنچ چا تھا کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا صول تنہا مکتی باہنی کے بس کا کام نہیں ہے ۔ چنانچہ اس نے مشرقی محاذ پر حاد کرنے کا فیصلہ کیا ۔ اگرچہ مشرقی پاکستان کے محاذ پر باقاعدہ جنگ کا آغاز ۲۲ نومبر کو ہوا مگر بھارت کے معتبہ فوجی ذرائع کا کہنا ہے کہ سرکاری تردیدوں کے علی الرغم یہ ایک حشیقت ہے کہ بھارتی دستے نومبر کے پہلے ہی ہفتے میں سرحد پار کر چکے تھے (۱۵) ۔ غیر ملکی افبارات کی طرف سے مشرقی پاکستان کے بحران میں بھارتی فوجیوں کی علی شرکت کی یہ پہلی شہادت تھی (۱۱) ۔ نیو یارک ٹائمز نے بھی اپنی ۱۳ نومبر ۱۹۵۱ء کی اشاعت میں ایک ایسی ہی رپورٹ شائع کی ۔

بھارتی علے کا علم ہوتے ہی ڈاکٹر مالک ٢٦ نومبر کو اسلام آباد پہنچ اور انہوں نے صدر کو مشورہ دیا کہ وہ جنگ کو روکنے کے لیے اقوام متحدہ سے درخواست کریں ۔ یا عوای لیگ کے رہنماؤں کے ساتھ سیاسی سمجھوند کیا جائے ۔ انہیں معلوم تھا کہ براہِ راست جنگ کا مطلب مشرقی پاکستان کو ہاتھ سے دینے کے سوالچھ نہیں ہوگا ۔ ڈاکٹر مالک یکم دسمبر کو ڈھاکہ پہنچ ۔ انہوں نے یحیٰی خان کے ساتھ اپنی ملاقات پر عدم اطبینان کا اظہار کیا ۔

اگرچہ بھارتی فوج ٦ دسمبر کو جیسور پر قابض ہو چکی تھی ۔ مگر یحیٰی خان کو مسمبر تک یہ خبر نہیں دی گئی تھی ۔ علاوہ ازیں سلامتی کونسل میں پاکستانی نائندے کے غیر حقیقت پسندانہ رویے سے ڈاکٹر مالک کو اندازہ ہوگیا کہ صدر کو مشرقی پاکستان کی صحیح صورت حال سے آگاہ نہیں رکھا جا رہا ۔ چنانچہ انہوں نے صدر یحیٰی کو ایک خط لکھا جس میں افواج پاکستان کی برأت کو خراج تحسین پیش صدر یحیٰی کو ایک خط لکھا جس میں افواج پاکستان کی برأت کو خراج تحسین پیش کرنے کے ساتھ ساتھ مشرقی پاکستان میں حالات کی ایک حوصلہ شکن مگر حقیقت پسندانہ تصویر پیش کی گئی تھی ۔ ڈاکٹر مالک نے اپنے اس خط میں صدر کی توجہ پشہری اور فوجی نظام ترسیل میں تعطل ، امن عامہ کی تباہی اور محب وطن پاکستانی شہریوں کی وسیع پیمانے پر ہلاکت کی طرف دلاتے ہوئے ۲۸ گھنٹوں کے اندز

دوستوں کی علی مداخلت کی درخواست کی تھی (۱۰) ۔ ڈاکٹر مالک نے واضح کر دیا تھا کہ اگر کسی جانب سے کوئی مدو متوقع نہیں ہے تو پھر مسئلہ کے حل کے لیے ہذاکرات سے کام لیا جائے تاکہ اقتدار کی منتظلی پرامن طور پر ہو سکے اور لاکھوں انسانی جانیں ضائع ہونے سے بچ جائیں (۱۸)۔ظاہر ہے جنرل نیازی اور ڈاکٹر مالک کو پیرونی دوستوں کی مدد کی یقین دہانی اسلام آباد سے کرائی گئی تھی ۔ صورتِ حال کی خرابی کے ساتھ ساتھ جنرل نیازی اور ڈاکٹر مالک کا موعودہ مدد کے لیے اصرار بڑھتا چلاگیا، یہاں تک کہ جنرل نیازی نور ڈاکٹر مالک کا موعودہ مدد کے لیے اصرار بڑھتا اور دریافت کیا کہ کیا امریکہ ہمیں فوجی امداد مہیا کرے گا (۱۹)۔ یحیٰ خان کی طرف سے ڈاکٹر مالک کے خط کا مختصر اور واضح جواب یہ تھا کہ "ہم آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں" ۔ اگرچہ یہ کہنا مشکل ہے کہ اس وقت جبکہ بھارتی فوجیں تیز رفتاری سے ڈاکٹر مالک کی تجویز میں، سیاسی سمجھوتے کے لیے ڈاکٹر مالک کی تجویز میا ہوں بھی تھی یا نہیں، تاہم اس میں کوئی شک نہیں کہ یحیٰ خان نے سیاسی سمجھوتے کے لیے ڈاکٹر مالک کی تجویز سیاسی سمجھوتے کے لیے ڈاکٹر مالک کی تجویز سیاسی سمجھوتے کے لیے ڈاکٹر مالک کی تجویز کیا سیاسی سمجھوتے کے لیے ڈاکٹر مالک کی تجویز کیا کسیاس کی پوزیشن بہت کمزور ہے اور بھارت پاکستان کی وقوجی شکست دینے کے

9 اور ۱۰ دسمبر کو جنرل نیازی نے چیف آف جنرل سٹاف کو ایک پینام کے ذریعے مُطلع کیا کہ بھارتی فضائیہ کے سلسل حلوں اور مقامی آبادی کے معاندانہ رقیہ کی وجہ سے فوجی دستوں کی مقل و حل اور جنگی پوزیشنوں میں تبدیلی ممکن نہیں رہی ۔ انہوں نے کہا کہ ہوائی اڈوں، پلوں اور فوجی ساز و سامان کو غیر معمولی مقصان پہنچا ہے ۔ ان پیغامات میں درخواست کی گئی تھی کہ ڈھاکہ کو پچانے کے لیے ہوائی جہازوں کے ذریعے مزید فوجی تھیجے جائیں (۲۰) ۔ جنرل نیازی کے ۱۰ لیے ہوائی جہازوں کے ذریعے مزید فوجی تھیجے جائیں (۲۰) ۔ جنرل نیازی کے ۱۰ وسمبر کے پیغام میں واضح طور پر کہا گیا تھا کہ صورتِ حال بہت نازک ہو چکی ہے اور پاکستانی فوج چند روز سے زیادہ مزاحمت نہیں کر سکے گی ۔ ۱۰ دسمبر کو ڈاکٹر مالک نے صدر کے نام ایک اور پیغام میں فوری جنگ بندی اور سیاسی شمجھوتے مالک نے صدر کے نام ایک اور پیغام میں فوری جنگ بندی اور سیاسی شمجھوتے کے لیے اقدامات کی درخواست کی ۔ اس پیغام کے جواب میں صدر نے گورز مالک کو حالات کے مطابق مناسب فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیا ۔ صدر نے بنل مالک کو حالات کے مطابق مناسب فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیا ۔ صدر نے بنل کہ ان کے تام اقدامات کی تو ثبق کر دی جائے گی ۔ دریں اشناء انہوں نے جنرل کے ان کے تام اقدامات کی تو ثبق کر دی جائے گی ۔ دریں اشناء انہوں نے جنرل کے انہوں نے جنرل

نیازی کو ہدایت کی کہ وہ گورنر کے فیصلوں کی پابندی کریں ۔ یہ پیغام موصول ہونے پر ڈاکٹر مالک نے اقوام متحدہ کے اسٹنٹ سیکرٹری جنرل سے رابطہ قائم کر کے انہیں ایک پیغام پہنچایا، جس میں جنگ بندی اور بھارتی فوجوں کی واپسی کے بعد اقوام متحدہ کے ذریعے عوامی نمائندوں کو انتقالِ اقتدار کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ (۱۲) ۔ اس پیغام میں پاکستانی فوج کی واپسی اور غیر بنگالی آبادی کے تحفظ کے لیے سہولتوں کا مطالبہ بھی کیا گیا تھا ۔ پیغام میں یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ پاکستانی فوج کے ہتھیار ڈالنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ۔

یحیٰ خان کو اس پیغام کا علم ہوا تو اس نے فوراً اس کی تردید کی اور ایک سرکاری ترجان نے ایسا خط بھیج جانے ہی ہے افکاد کر دیا ۔ ۱۱ دسمبر کو پاکستان نے اپنے دوست مالک سے فوری مدد کی درخواست کی ۔ ڈھاکہ کو اس امر کی اطلاع بھی دے دی گئی کہ بیرونی مدد عنقریب متوقع ہے ۔ مگر یہ مدد کبھی نہ چہنچی اور جنگ جاری رہی ۔ ۱۵ دسمبر کتک بھارتی فوجیں ڈھاکہ شہر کے مضافات میں پہنچ چکی تھیں ۔ ۱۲ دسمبر کو بھارتی فضائیہ نے گور نر ہاؤس پر راکٹوں سے حملہ کیا جس کے نتیج میں گور نر اور ان کی کابینہ نے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے کر ریڈ کراس سے پناہ طلب کر لی ۔ جنرل نیازی ایک دفعہ پھر امریکی قونصل جنرل سے ملے اور ان سے درخواست کی کہ وہ فوراً جنگ بندی کے لیے کچھ کریں ۔ ۱۹ دسمبر کو جنرل نیازی اور بھارتی جی ۔ او ۔ سی ۔ جنرل ارورہ نے بتھیار ڈالنے کی دستویز پر دستخط کر دیے ۔

۱۹۵۱ء کے بران کے دوران میں پاکستان کئی وجوبات کی بنا پر بھارت کے مقاب میں کرزور پوزیشن کا حامل تھا۔ اسلح اور جنگی گولہ بارود کے لیے وہ اپنی دوستوں کا مہون منت تھا ۔ جبکہ بھارت کی گولہ بارود کی بیداوار اس کی اپنی ضروریات کے لیے کافی تھی ۔ ثانیاً بھارت وقت کے ساتھ ساتھ اپنی فوجیوں میں معتدبہ اضافہ کر چکا تھا اور اس کے فوجو ں کی تعداد پاکستان کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھی ۔ بھارتی فوجوں کو سائنسی بنیادوں پر تربیت دی گئی تھی اور انہیں پاکستان کے خلاف لڑنے کے لیے خاص طور پر تیار کیا گیا تھا۔ یہ بات کوئی راز نہیں رہی کہ عرب اسرائیل جنگ کے بعد بھارت نے مبجر جنرل جیکب کو عربوں کے رہی کہ عرب اسرائیل جنگ کے بعد بھارت نے مبجر جنرل جیکب کو عربوں کے

خلاف اسرائیل کی مخصوص حکمت علی کے مطالع کے لیے مامور کیا تھا۔ اس مطالع کا مقصد اسرائیلی حکمت علی کو پاکستان کے خلاف جنگ میں استعمال کرنا تھا (۲۲) ۔ خالثاً بھارت ان بنگالی فوجی افسروں کے ذریعے پاکستانی فوج کے بارے میں صحیح معلومات حاصل کر چکا تھا جو مشرقی پاکستان میں فوجی کاروائی کے بعد بھارت یلے گئے تھے ۔ رابعاً ١٩٦٥ء کے برعکس بھارت اپنی فوجوں کو روس سے ملے ہوئے جدید ترین ہتھیاروں سے آراستہ کر چکا تھا جبکہ پاکستان ان سے محروم تھا ۔ خامساً پاکستان مشرقی پاکستان میں تکفیکی اور بعض دوسری وجوہ کی بنا پر کافی تعداد میں ہوائی اڈے تعمیر نہیں کر سکا تھا۔ چنانچہ اس علاقے میں فضائی جنگ مؤشر انداز میں نہ لڑی جا سکی ۔ اور آخری دو ہفتوں میں پاکستانی فوج کو فضائیہ کی مدد حاصل نہیں رہی تھی ۔ مشرقی پاکستان میں موجود ٨٦ ۔ ٹی لڑاکا ببار طیاروں کے دو سکواڈرن پرواز کرنے سے قاصر ہو چکے تھے ۔ کیونکہ ڈھاکہ ائیرپورٹ کے رن وے کا وہ حصہ جو وہ استعمال کر سکتے تھے بھارتی فضافیہ کا نشانہ بن چکا تھا۔ بحران کے ان تام مہینوں میں پاکستان نے مشرقی پاکستان میں کوئی متبادل AIRSTRIP تعمير كرنے پر كوئى توجه نه دى (٢٢) \_ سادساً، جغرافيائى اعتبار سے مشرقى پاکستان تین اطراف سے بھارتی سرحدوں سے رکھرا ہوا تھا اور ڈھاکہ سے بھارتی سرحد کا زیادہ سے زیادہ فاصلہ ۲۴ اور ۵۰ میل کے درمیان تھا ۔ ماہرین کا خیال تھا کہ یہ فاصلہ استا کم ہے کہ پاکستانی طیارے جتنے وقت میں کاروائی کے لیے مطلوبہ باندی حاصل کر سکیں گے ، بھارتی جیٹ اپنا کام دکھا کر واپس اپنے اڈوں پر پہنچ چکے ہوں کے ۔ اس طرح کی متعدد وجوہ کی بنا پر مشرقی پاکستان کو فضائی تحفظ مہیا نہ کیا جا سکا ۔ اس کے ہوائی اڈے جنگ شروع ہونے کے چند کھنٹوں کے اندر ہی تباہ كر دي ملئے \_ چنانچه بھارتى فضائيه نے مشرقى پاكستان كے واحد جيث رن وے کی تباہی کے ذریعے پاکستان کے ٨٦ - ایف - ٢٣ طیاروں کو ابتداء ہی میں بیکار بنا دیا (۲۲) \_ سابعاً ، بھارتی بحریہ نے پاکستان کی بحری ناکہ بندی کر رکھی تھی اور پاکستان کی بحری قوت بھارت کے مقابلے میں کم تھی ۔ ۲۸ اکتوبر کو بھارتی بحریہ كے چيف آف ساف نے كہا تھاكہ ہم نے 30ء كى جنگ كے بعد اپنى بحريہ ميں ایک میزائل سکواڈرن کا اضافہ کیا ہے اور اب جنگ کی صورت میں پاکستانی بحریہ کو كراچى سے باہر شكانے كى اجازت نہيں دى جائے گى - ٣ نومبركو ريٹريو پاكستان نے

اس کی تصدیق کی ۔ بنابریں مغربی پاکستان میں سازوسامان کی فراہمی اور فوجی طاقت میں اضافہ مکن نہیں رہا تھا جبکہ مشرقی پاکستان میں پہلے سے متعین فوج اس قدر طویل بارڈر پر لڑنے کے لیے کافی نہیں تھی ۔

جیسا کہ بعد میں بھارتی تفتیش کے دوران جنرل نیازی نے بھی انکشاف کیا، مگمان غالب یہ ہے کہ پاکستان کی حکمت علی اس مفاوضے پر مبنی تھی کہ بھارت کا اراده صرف ایک "محدود کارروائی " کا بے (دم) \_ پاکستان کا خیال یہ تھا کہ بھارت مشرقی پاکستان کے اندر ایک چھوٹے سے علاقے پر قبضہ کرنے کے ور لیے ہے، جہاں وہ بنکلہ دیش کی حکومت قائم کر سکے پنانچہ پاکستان نے اپنی فوجوں کو ۲۵۰۰ میل پر پھیلی ہوئی سرحد پر گکڑیوں کی شکل میں متعین کر دیا اور انہیں ہر قیمت پر ڈٹ رہنے کی ہدایت کی ۔ یاکستانی جرنیلوں کو اس حقیقت کا ادراک نہ ہو سکا کہ مشرقی پاکستان کو بچانے کے لیے ڈھاکے کی حفاظت ضروری تھی اور اس کا دفاع ان کی پہلی ترجیح ہونی چاہیے ۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان نے ڈھاکہ کے دفاع کے لیے کوئی متبادل منصوبہ تک تیار نہیں کیا تھا ۔ چنانچہ جب ایک مرتبہ بھارتی فوجیں مشرقی پاکستان میں داخل ہونے میں کاسیاب ہو گئیں تو سرحد پر متعین افواج کو واپس بلانا بھی مکن نہ رہا مذکورہ بالا مفروضے ہی کے پیش نظر جنرل نیازی نے اپنے دستوں کو سرحد کے قریب متعین کیا لیکن جب بھارتی فوجوں نے مقبوضہ شہر جیسور کو عبور کر کے ڈھاکہ کا رُخ کیارتو پاکستان کو احساس بواکہ ہو سکتا ہے بھی بھارت كا منصوبه مشرقى ياكستان كا محض كجه صه آزاد كران كا بوامكر اب اس ك اراد کچھ اور ہیں ۔ لیکن اب پاکستان کے لیے اپنی حکمتِ علی پر نظر فانی کرنے کا وقت گزر چکا تھا (٣) ۔

مشرقی پاکستان کی دفاعی حکمت علی ہمیشہ یہ رہی کہ مشرقی پاکستان کا دفاع مغربی پاکستان میں مضمر ہے (۱۰) ۔ مگر مغربی محاذ پر جنگ کا آغاز غیر معمولی تاخیر یعنی ۳ دسمبر کو کیا گیا ۔ چنانچہ مشرقی محاذ پر بھارتی فوجوں کا دباؤ مناسب وقت پر کم نہ کیا جا سکا ۔ دوسرے اب یہ حقیقت سب کو معلوم ہو چکی ہے کہ پاکستان کم نہ کیا جا سکا ۔ دوسرے اب یہ حقیقت سب کو معلوم ہو چکی ہے کہ پاکستان نے مغربی محاذ پر بھی اپنی تام فوجیں متعین نہیں کی تھیں ۔ چنانچہ متعدد نوجوان افسروں نے اس طرز عل کی مذمت کرتے ہوئے جی ۔ ایج ۔ کیو کو احتجاجی خطوط

کھے ۔ پاکستانی افواج نے دشمن کے کچھ علاقوں پر قبضہ کیا مگریہ کاسیابیاں ان محاذوں پر حاصل ہوئیں جہاں بھارتی فوجوں نے بلکی پھلکی مزاحمت کے بعد اپنی محفوظ چوکیوں پر جانا مناسب سمجھا ۔ حقیقت یہ ہے کہ تیزرفتار بکتربند دستوں پر مشتمل مغربی پاکستانی میں متعین پاکستانی فوج کی اہم یونٹوں نے اس جنگ میں ایک فائر بھی نہ کیا (۲۸) ۔

پاکستان کی فوجی شکست کا ایک اور سبب جنگی منصوبہ بندی میں یحییٰ خان کی عدم دلچسی تھی، یہاں تک کہ جنگ کے دوران میں بھی وہ بریفنگ اور مشاورت کے لیے دستیاب نہیں ہوتے تھے ۔ مشرقی محاذیر جنگ کے آغاذ کے بعد سیالکوٹ سے واپسی پر یحیٰ خان کو چیف آف دی جنرل سٹاف نے بریفنگ کے لیے ایم ۔ آئی آبریشن روم لے جانا چاہا مگر اس موقع پر بھی چیف آف سٹاف نے تجویز پیش کی کہ صدر کچھ دیر ستا لیں ۔ بریفنگ کے لیے کوئی اور وقت مقرد ہو سکتا ہے (۲۹) ۔ اسی روز ایوانِ صدر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یحیٰ خان نے کہا کہ "میں مشرقی پاکستان کے لیے دعائے موا اور کیا کر سکتا ہوں؟" پریس کانفرنس میں شریک ایک صحافی کے مطابق صدر اس پریس کانفرنس میں بے برواہ اور صورت حال سے بڑی حد تک لا تعلق دکھائی دے رہے تھے (۲۰) ۔ یہ چھوٹے واقعات یحیٰ خان کے روئے اور جنگ میں بریس کانفرنس میں لئے بورہ واقعات یحیٰ خان کے روئے اور جنگ میں بریس کانفرنس میں لئوی گئی، اس نے پوری قوم کو ہلا کر رکھ دیا اور بے شمار اس کی دلچسی کی نوعیت کی صحیح عکاسی کرتے ہیں ۔ مختصراً یہ کہ مشرقی پاکستان کی سوچے سمجھے منصوب بالک تی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ سقوطِ مشرقی پاکستان ایک سوچے سمجھے منصوب کا نتیجہ تھا ۔

یحییٰ خان نے آخری روز بھی قوم کو یہ کہہ کر دھوکا دینے کی کوشش کی کہ ہم مشرقی پاکستان ہار چکے بیں، مگر مغربی محاذ پر فتح کے حصول تک جنگ جاری رہی ۔ رہے گی ۔ اور یہ جنگ صرف ایک روز جاری رہی ۔

اگرچہ یحییٰ خان نے اپنی حکومت کو جمہوئی رنگ دینے کے لیے جناب نورالامین کو وزیرِاعظم اور بھٹو کو ڈپٹی وزیرِاعظم مقرر کر رکھا تھا مگر جیسا کہ نامزد وزیراعظم نے بعد میں انکشاف کیا ، یحییٰ خان کسی کو اعتماد میں لینے کی ضرورت

رقبه اور فوجوں کی بھرتی ا

| 1. 16/ 61.7                                                                         | 45   | المارت | ء<br>ماريخ | 7. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. | 1-31-1  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------|-------------------------------------------|---------|
| ريكول فورسز وويش آرى مين ياور ٢٦   الرقورس مين ياور   الزكراف يينك   فائترز ٨٣ ببرز | . 74 |        | ٠٠٠,٠٠٠    | ٠٠,٠٠٠                                    | ******* |
| الرفورس مين پادر                                                                    |      |        | ,1         | :.,:                                      | 10.7    |
| الزكراف يبك                                                                         |      |        | :          | 1,74.                                     | •••     |
| ラグ、マンナン                                                                             |      | ÷ .    | \$         | 277                                       | .61     |
|                                                                                     |      | 11     |            | ÷                                         | 2       |

محسوس نہیں کرتے تھے (۱۳) ۔ جنگ میں یحییٰ خان کی ولچسپی کا احوال نامزد وزیراعظم کے ایک بیان سے ظاہر ہے، جب ڈھاکہ کے دروبام جل رہے تھے اور جنگ زوروں پر تھی وہ غیر معمولی رنج و غم کی حالت میں صدر سے ملاقات کے لیے گئے تو یحیٰ خان، چیف آف اسٹاف جنرل عبدالحمید کے ساتھ شراب نوشی میں مصروف مزے کر رہے تھے ۔ جنگ کے بارے میں نورالامین کے استفسار میں مصروف مزے کر رہے تھے ۔ جنگ کے بارے میں غورالامین کے استفسار پر یحیٰی خان کا جواب یہ تھاکہ "ہم مجبور ہیں ۔ مگر جنگ جاری رہے گی" ۔ (۲۲) اسلام روز فوج نے مشرقی پاکستان میں ہتھیار ڈال دیے ۔

تاہم پاکستان کی فوجی ناکامی کا سب سے اہم سبب "بڑی فوج، بجریہ اور فضائیہ کے درمیان رابط اور ہم آہنگی کا فقدان تھا'(۱۳) ۔ ۱۹۵۱ء میں پاک بجریہ فضائیہ کے سربراہ ایڈمرل مظفر حسین نے بھی ایک انٹرویو میں الزام لگایا ہے کہ پاک بجریہ پر بھارتی میزائل بردار کشتی کے حلے کے وقت بار بار درخواست کے باوجود انہیں فضائی تحفظ فراہم نہ کیا گیا ۔ ۸ دسمبر کو ایک بار پھر جب بھارتی بجریہ اور فضائیہ نے کراچی پر حلہ کر کے پاک بجریہ کے دو جہاز ڈبو دیسے تو فضائی تحفظ سے انکار کر دیا گیا اور یوں پاکستان اور کراچی کی بندرگاہ کو بھارتی افواج کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا اور یوں پاکستان اور کراچی کی بندرگاہ کو بھارتی افواج کے رحم و کرم پر چھوڑ

جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے پاکستانی فوجیں، خاص طور پر مشرقی محاذ پر نفری کے اعتبار سے بھارتی افواج کے مقابلے میں کہیں کم تھیں۔ "دی سٹریٹجک سروے" ۱۹۷۱ء کے مطابق دونوں ملکوں کے فوجی توازن کی شفصیل یہ تھی۔

جنرل نیازی کے پیش کردہ اعداد و شمار، جنہیں ببرحال مذکورہ بیان سے زیادہ وقیع قرار دیا جا سکتا ہے، درج ذیل ہیں (۲۹)

| و سے خرار ویا جا سکتا ہے، درج دیل بین (۲۹)              |       | +         |
|---------------------------------------------------------|-------|-----------|
|                                                         | بھارت | إ پاکستان |
| انتفنشری اور ماؤنٹین ڈویژن                              | 1.    | 1-1-4     |
| پلاٹون کی تعداد                                         | 1.0   | rr        |
| نیم فوجی بریکیڈز                                        | 1     | _         |
| بِاردُر سيكورني فورسز (پلاڻون)                          | 49    | _ ]       |
| مکتی باہنی بریگیدز                                      |       | -         |
| معارتی فوج کے تربیت یافتہ مکتی باہنی بریگیڈز اور گوریلے | 1     | _         |
| نينك رجنشين                                             | ۵.    | 14        |
| أرمة بثالين                                             | ۲     | _         |
| ر فلری رجنتیں                                           | ۵۰    | 4         |
| اعشرز ببرز (سكوادرن)                                    | 1.    | 1         |
| یلی کاپٹر                                               | 14.   | ٣         |
| يركرافيك كيرثر                                          | 1     | کن بوٹس م |
| ری جنگی جہاز                                            | 14    | ~         |
| 2                                                       |       |           |

ظاہر ہے کہ مفلوج کن اخلاقی اور مادّی خامیوں کے ساتھ ساتھ ساز و سامان کی کمی، منصوبہ بندی کی خامیوں اور مقای آبادی کے معاندانہ رویتے اور تھکی ہوئی فوج کی موجودگی میں پاکستان کی شکست کوئی غیر متوقع واقعہ نہیں تھی ۔

کئی غیر ملکی مبصرین، جن میں جنرل ادورہ بھی شامل بیں، اس خیال سے متفق ہیں کہ ہتھیاد ڈالتے وقت پاکستانی افواج کے پاس جتنا اسلحہ اور خوراک کا سلمان تھا ، اس کی مدد سے وہ آئندہ کچھ مہینوں تک بھارتی فوجوں کا مقابلہ کر سکتی تھیں ۔ ان کی رائے میں پاکستان کی شکست جرنیلوں کی خام منصوبہ بندی اور معاملہ فہمی کی کمی کا نتیجہ تھی ۔ " لڑائی کے پہلے چند دنوں بھی میں اس کا انجام صاف نظر آرہا تھا لیکن یہ حقیقت ہے کہ جنگ کے اختتام پر بھی پاکستانی افواج خاصی نظر آرہا تھا لیکن یہ حقیقت ہے کہ جنگ کے اختتام پر بھی پاکستانی افواج خاصی

|                 | نیل کنیده<br>از کرانی                                                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3               | ./.                                                                                                                 |
| 2 2             |                                                                                                                     |
| > >             | الركرافيط كروز الميمكورش ميزاعي پيٹرول يوش دوسري پيٹرول كرافقس مائن سوميپرز اب ميرينز ابيول كبيدط المركراف المركراف |
| ž 5             | مزای بردل بولی<br>مزای                                                                                              |
| 4               | تهوري                                                                                                               |
| ۲ - ۲           | 33                                                                                                                  |
| -               | عرابي<br>مركز                                                                                                       |
| المارية المارية |                                                                                                                     |

نيوى كى بحرتى ا

مضبوط تھیں اور جن مقلمات پر ان کی تعداد کافی تھی، وہاں کئی ہفتوں یا شاید مہینوں کے لیے دھاکہ میں کافی مہینوں کے لیے دھاکہ میں کافی عرصے کے لئے دھا دہنا شاید کوئی مشکل کام نہ تھا۔ بب جنرل نیازی نے عرصے کے لئے دھا دہنا شاید کوئی مشکل کام نہ تھا۔ جب جنرل نیازی نے کہ سامنے غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈالے تو اس وقت تک پاکستانی افواج کے وسائل حرب ختم نہیں ہوئے تھے۔ اگرچہ اس کے نتیج میں شہری آبادی اور فوج کا بہت شقصان ہوتا 'البتہ لڑنے کا عزم ختم ہو چکا تھا" میں شہری آبادی اور فوج کا بہت شقصان ہوتا 'البتہ لڑنے کا عزم ختم ہو چکا تھا" (۰) جنرل فضل مقیم کے مطابق " اگر دستیاب وسائل سے صحیح کام لیا جاتا اور جزافیائی عوامل کا پورا فائدہ اٹھایا جاتا تو مزید چھ سے آٹھ ہفتوں تک ڈھاکہ کا کامیاب دفاع کیا جا سکتا تھا (۱۰)"۔

جنرل ارورہ نے ۱۸ وسمبر کو کہا "اگر پاکستان اپنی فوجوں کو دریائے میکھنا اور مدھومتی کے درمیان مجتمع کر لیتا تو جنگ کئی ماہ تک جاری رہ سکتی تھی (۲۲) "۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب پاکستانی فوج کے پاس کئی ہفتوں تک مزاحمت کے وسائل موجود تھے تو اس نے ۱۲ وسمبر ۱۹۷۱ء کو ہتھیار کیوں ڈالے ؟ راقم الحروف کو فوجی امور پر عبور کا کوئی وعویٰ نہیں ۔

تاہم اس موضوع پر بین الاقوای تبصروں کا نمایاں نکتہ یہ تھاکہ "پاکستان کو اس علاقے ہے، جو اب بنکلہ دیشل ہے، برورِ قوت محروم کیا گیا تھا" (۴۳) ۔ چنانچہ بھارت اپنے علاقے میں ایک اور ریاست کا اضافہ کرنے میں کامیاب ہو گیا مگر بنگلہ دیش کے تیام سے کوئی خود مختلہ ریاست وجود میں نہیں آئی ۔ بھارت کا مشرقی پاکستان میں داخلہ انسانی خدمت یا اظافی شقاضوں کے بیش نظر نہیں تھا بلکہ اس کا مقصد مشرقی پاکستان کو اپنی تو آبادی بناکر اس کا معاشی استحصال کرنا تھا (۴۳) ۔ اقوامی متحدہ کا کروالہ

پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بند کرانے کے لیے اقوامِ متحدہ میں کئی کوششیں کی گئیں مگر یہ کوششیں ڈیادہ تر نیم دلانہ تھیں ۔ مشرقی پاکستان میں جنگ کا آغاز ۲۲ نومبر کو ہوا ۔ یہ جنگ ۳ دسمبر کو مغربی محاذ تک پھیل گئی مگر ۴ دسمبر تک اقوامِ متحدہ کے کان پر جوں شک نہ رینگی اور اس کی طرف سے کوئی مداخلت نہ کی گئی ۔ ۳ دسمبر کو ارجنشائن نے سلامتی کونسل کے سات دوسرے رکن ممالک

کے تعاون سے کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کی قرارداد پیش کی ۔ اس اجلاس میں امریکہ نے ایک مسودہ قرارداد پیش کیا جس میں جنگ بندی اور فوجوں کی واپسی کا مطالبہ کیا گیا تھا ۔ قرارداد میں سرحدوں پر اقوام متحدہ کے مبصرین کی تعیناتی کی تجویز بھی پیش کی گئی تھی ۔ اس قرارداد کو روس نے ویٹو کر دیا (۵) ۔

۴ وسمبر کو روس نے ایک مسودہ قرارداد پیش کیا جس میں مشرقی پاکستان میں سیاسی سمجھوتے کا مطالبہ کیا گیا تھا ۔ قرارداد میں کہا گیا تھا کہ سیاسی سمجھوتے کا لازما تتبیہ جنگ کے خاتے کی صورت میں برآمد ہو گا (۲۳) ۔ پولینٹہ نے اس قرارداد کی حایت کی جبکہ سلامتی کونسل کے دوسرے ۱۲ اراکین نے ووفئک میں حصہ نہ لیا ۔ اگر پاکستان اس قرارداد کو تسلیم کر لیتا تو اس قرارداد کا نتیجہ جنگ بندی اور مشرقی پاکستان میں سیاسی سمجھوتے کی صورت میں برآمد ہو سکتا تھا جن کی پاکستان کو شدید ضرورت تھی ۔ اکتوبر ۱۹۹۱ء کے بعد پاکستان نے بھی، امریکی وبائتان کو شدید ضرورت تھی ۔ اکتوبر ۱۹۹۱ء کے بعد پاکستان نے بھی، امریکی موات جلاوطن بنگائی لیڈروں سے دباؤ کے تحت ہی سہی، سیاسی سمجھوتے کی ضرورت تسلیم کر لی تھی ۔ جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے کہ امریکی سفارت کاروں کی معرفت جلاوطن بنگائی لیڈروں سے خاکس ان اغاز ہو چکا تھا ، چنانچہ پاکستان کے شقط: نظر سے سیاسی سمجھوتہ کوئی قابلِ اعتراض اقدام نہیں تھا ، اور اگر یہ قرارداد تسلیم کر لی جاتی تو پاکستان اِس ہزیمت سے بچ جاتا جس کی پہلے کوئی مثال نہ تھی ، لیکن ہوا یہ کہ چین نے قرارداد کو قیام امن کا ایک زریں موقع کھو دیا ۔

یہ امر ناقابلِ فہم ہے کہ جب پاکستان کو اس امر کا ادراک ہو چکا تھا کہ وہ جنگ کے میدان میں بھارت کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتا تو اس نے امن کے قیام کے لئے اقوامِ متحدہ کا دروازہ کیوں نہ کھٹکھٹایا ؟ پاکستان کی طرف سے اقوام متحدہ سے رابطہ میں تاخیر نے اس کے دوست ممالک کو یہ تأثر دیا کہ پاکستان فوجی طور پر مضبوط ہے اور کسی دباؤ کے بغیر جنگ جاری رکھنا چاہتا ہے ۔ اس طرح بین الاقوای سطح پر پاکستان کے بارے میں یہ تأثر بھی نہ ابھر سکا کہ اسے جارجیت کا نشانہ بنایا گیا ہے ۔ یاد رہے کہ اس موقع پر بھٹو نے یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ اقوام متحدہ میں پاکستان کی ترجانی کا حق ان سے بہتر کوئی نہیں ادا کر سکتا، پاکستان کو جنگ کی میں پاکستان کو جنگ کی

قرارداد کے مطابق فوری طور پر جنگ بندی اور فوجوں کی واپسی کو تسلیم کرے (۵۰) اس قرارداد کو بھی روس نے ویٹو کر دیا ۔

امکلی قرارداد جو اس سلسلہ کی آٹھویں قرارداد تھی، پولینڈ نے پیش کی ۔ اس وقت تک بھٹو بھی اقوام متحدہ میں پہنچ چکے تھے ۔ قرارداد میں اقتدار قانونی طور پر منتخب عوامی نمائندوں کو منتقل کرنے، اس عمل کے آغاز کے ساتھ ہی تام علاقوں میں فوجی کاروائی روکنے اور ۲۷ گھنٹوں کی عارضی جنگ بندی کی تجویز پیش کی گئی تھی (۱۵) ۔ قرارداد میں مشرقی پاکستان سے مسلح افواج اور مغربی پاکستانی شہرپوں کے انخلاء کا بھی مطالبہ کیا گیا تھا ۔ اگرچہ بھارتی فوجیں اس وقت تک ڈھاکہ میں داخل ہونے کے لیے پر تول رہی تھیں، پھر بھی پاکستان نے اس قرارداد میں کوئی دلچسپی نہ کی اور اس کی بجائے ہتھیار ڈالنے کے لیے بھارت کے ساتھ خاکرات کو ترجیح دی۔ 'اس قرارداد پر ووفنگ کی نوبت ہی نہ آئی ۔ لیکن اگر پاکستان اس میں کسی بھی دلچسپی کا اظہار کرتا تو یہ منظور ہو سکتی تھی'(۵) ۔

بھٹو نے ، جو اس امر سے آگاہ تھے کہ پاکستان جنگ ہار چکا ہے، 10 دسبمر کو سلامتی کونسل میں حسبِ معمول ایک جذباتی اور طویل تقریر کی ۔ انہوں نے کہا: "یہاں رہنا میری اور میرے ملک کی توہین ہے ، ۰۰ جارحیت ، ۱۵ ناجائز قبضہ ، میں اس میں فریق نہیں بن سکتا ۔ ہم واپس جائیں کے اور لڑیں گے ۔ اقوام متحدہ کا مدعا یہ رہا ہے کہ ڈھاکہ کا سقوط ہونے دیا جائے ۔ میں یہاں اپنا وقت کیوں ضائع کروں ؟ میں اپنے ملک واپس جاؤں کا اور جنگ کروں گا" ۔ اس تقریر کے باوجود بھٹو ۱۸ وسمبر تک نیویارک میں براجان رہے ۔ یہاں تک کہ یحیٰ خان نے انہیں پاکستان آگر اقتدار سنجھالنے کی دعوت دی (۵۲) ۔

سلامتی کونسل کا رقیہ ایسا تھا جیے وہ معاملے کو اس وقت تک طول دینا چاہتی ہو جب تک پاکستانی افواج ہتھیار نہیں ڈال دینتیں ۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کی کاروائی میں مطلوبہ دلچسی کا اظہار کیا، نہ جنگ بندی کی کوئی سنجیدہ کوشش کی ۔ اس کے برعکس اس نے کسی معقول وجہ کے بغیر تنازعہ کے پُرامن تصفیے کے کئی ایسے قیمتی مواقع ضائع کر دیئے جن کو بروئے کار لاکر قوم کو اس انجام سے محفوظ رکھا جا سکتا تھا ۔ اس وقت محل افتدار کے قریب بعض

صورت میں فوری طور پر سلامتی کونسل کے پاس نہ جانے کا مشورہ دیا تھا (۴۰) اس میں کیا منطق تھی ؟ انہوں بیان نہیں کیا ۔ بعد ازاں پاکستان کی سیاسی جاعتوں نے بھٹو پر نکتہ چینی کی اور انہیں اقوام متحدہ میں عافیری حربوں کا ذمہ دار معرایا - ١٩٤٤ء میں بھٹو کی معرولی کے بعد یحییٰ نے بھی الزام لکایا کہ اقوام متحدہ میں بھٹو نے حکومت کی ہدایات کے خلاف علی کیا تھا مگر سوال یہ ہے کہ روسی قرار داد اقوام متحدہ میں بھٹو کی آمد سے پہلے پیش کر دی گئی تھی اور یحییٰ خان کو اسے مسلیم کرنے میں کیا امر مانع تھا؟ حالانکہ مشرقی پاکستان میں پاکستان کی عسکری استعداد كا اندازه ان سے زياده كے ہو سكتا تھا؟ اس روز چين في بھى ايك قرارداد پیش کی جے واپس لے لیا گیا ۔ ارجنٹائورکی قرارداد کو ، جے سات دوسرے مالک کی حمایت حاصل تھی، روس نے ویٹو کر دیا ۔ یہ قرارداد اپنے مندرجات کے اعتبار سے امریکی قرارداد کے قریب تھی ۔ روس نے ایک اور قرارداد ویٹو کی جس میں جنگ بندی کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان سے وسمبر ١٩٤٠ء کے انتخابات میں مشرقی پاکستان کے عوام کی رائے کے مطابق فوری سیاسی سمجھوتے کا مطالبہ کیا گیا تھا (٢٨) - قرارداد ميں پاکستانی فوجوں کی واپسی کا بھی طریق کار پيش کيا گيا تھا، مگر پاکستان کی عدم دلیسی کی بناء پر قرارداد پر ووٹ نہ ڈالے جا سکے ۔ اگر پاکستان دباؤ ڈالتا تو اس قرار داد کی منظوری کے امکانات تھے اور روسی دباؤ کے تحت اس پر عمل درآمه بھی ممکن ہو سکتا تھا۔

اس کے بعد اقوام متحدہ کے متعینہ ضوابط کے تحت یہ مسئلہ جنرل اسمبلی میں منتقل کر دیا گیا ۔ ۴۴ مالک کی طرف سے پیش کردہ نظر ثانی شدہ قرارداد پر سات دسمبر کو بحث شروع ہوئی ۔ قرارداد میں ''فوری جنگ بندی اور ایک دوسرے کے علاقے سے اپنی سرحدوں کے اندر فوجوں کی واپسی کا مطالبہ کیا گیا تھا'' ۔ (۴۹) ۔ قرارداد ۱۰۴ ووٹوں کی بحرپور اکثریت سے منظور کر لی گئی ۔ صرف تھا'' ۔ (۴۹) ۔ قرارداد سلیم کر لی مگر بھالت تین روز تک اس کے خلاف ووٹ دیا ۔ پاکستان نے قرارداد تسلیم کر لی مگر بھالت تین روز کے بعد بھارت نے قرارداد کی منظوری کے لیے مشرقی پاکستان سے پاکستانی فوج کی واپسی کی پیشگی شرط قرارداد کی منظوری کے لیے مشرقی پاکستان سے پاکستانی فوج کی واپسی کی پیشگی شرط عائد کر دی ۔ یہ دراصل ایک تاخیری حربہ تھا ۔ چنانچہ امریکہ نے سلامتی کونسل میں عائد کر دی ۔ یہ دراصل ایک تاخیری حربہ تھا ۔ چنانچہ امریکہ نے سلامتی کونسل میں ایک اور قرارداد پیش کی جس میں بھارت سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ جنرل اسمبلی کی

ذرائع اس امکان کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ فوجی حکومت کا منشا یہی نہا مشرقی پاکستان میں ہتھیار ڈال کر مغربی پاکستان میں فوجی حکومت جاری رکھی جا آگا۔ مگر شاید وہ ہتھیار ڈالنے کے نتائج و عواقب سے آگاہ نہیں تھے ۔ ہتھیار ڈالنے کے بعد:

سقوط مشرقی پاکستان کے بعد چیف آف آری سٹاف نے جی ۔ انج ۔ اور انج ۔ اور انج یہ میں فوجی افسروں سے خطاب کیا ۔ جب انہوں نے شکست کے اسباب پر رو ان و دائنی چاہی تو حاضرین کے تیور بگڑ گئے ۔ انہوں نے محسوس کیا کہ نوجوان فوج افسروں کے دل و دماغ میں جذبات کا لاوا پک رہا ہے اور وہ آمادہ بغاوت ہیں . مگر اس سے بھی یحلی خان کی آنگویں نہ کھلیں ۔ وہ ایک خودساختہ آئین کے تحت اپنی صدارت میں، ایک سیاسی حکومت قائم کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے . ان کا ادادہ جزل حمید کو کمانڈران چیف بنانے کا تھا ۔ ۱۸ دسبم کو متحدہ مخاورا پارٹی نے یحیٰی خان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ۔ اسی روز نورالامین نے د، پارٹی نے یحیٰی خان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ۔ اسی روز نورالامین نے د، پر ملال کا کوئی نشان تک نہ تھا ۔ انہوں نے بعد میں بتایا (۱۵) ، یحیٰی خان کے چہر ، پر ملال کا کوئی نشان تک نہ تھا ۔ انہوں نے نہایت پرسکون انداز میں نورالامین کو بتایا کہ وہ بھٹو کی آیکا استظار کر رہے ہیں اور اس کے بعد آئین کے تحت کا بن تشکیل دی جائے گی ۔ یہ آئین کا درخ ہی واپس لے لیا گیا ۔ اس آئین میں پارلیمانی از دباؤ کے پیش نظر اسکلے روز ہی واپس لے لیا گیا ۔ اس آئین میں پارلیمانی از دباؤ کے پیش نظر اسکلے دوز ہی واپس لے لیا گیا ۔ اس آئین میں پارلیمانی از دباؤ کے پیش نظر اسکلے دوز ہی واپس لے لیا گیا ۔ اس آئین میں پارلیمانی از محصوصی تحفظات فراہم کیے گئے گئے

سقوطِ ڈھاکد کی خبر مغربی پاکستان کے عوام پر بجلی بن کر گری اور وہ احتساب کے نعرے الکاتے ہوئی بن کر گری اور وہ احتساب کے نعرے الکاتے ہوئی سرکوں پر شکل آئے ۔ فوج بہلے ہی انتشار کا شکار ہو بھی ۔ ائیرمادشل رحیم خان کی سرکردگی میں جرنیلوں کے ایک طاقتور گروپ نے صدر کو مجبور کر دیا کہ وہ استعفیٰ دے دیں ۔ یحیٰ خان استعفیٰ دینے پر رضامند ، گئے مگر فوج میں موجود دوسرے گروپ کا اصرار تھا کہ اقتدار فوج ہی کے پار میں موجود دوسرے گروپ کا اصرار تھا کہ اقتدار فوج ہی کے پار میں اور بھی خان کی جگہ جنرل عبدالحمید کو دے دی جائے ۔ ملک ٹوٹ چھا تا مگر اقتدار کی ہوس بدستور موجود تھی ۔ جب تنازعہ حد سے بڑھ گیا اور معاسل نے ا

نازک صورت اختیار کرلی تو اعیر مارشل رحیم خان نے اپنا آخری پٹھ پھینکا ۔ انہوں نے حکم دیا کہ میراج طیاروں کے بے دربے حملوں کے ذریعے صدارتی محل کے درودیوار بلا دیسے جائیں ۔ یہ حربہ کارگر خابت ہوا اور خانہ جنگی کے امکانات سے خائف جرنیلوں نے افتدار چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا (۵۱) ۔ بھٹو جب وطن واپس پہنچے تو صدارت اور چیف مارشل لاایڈ منسٹریٹر کی کرسی اُن کا انتظار کر رہی تھی ۔

ملک دو گاڑے ہو چکا تھا۔ پاکستانی فوج ہندوستان کی قیدی بن چکی تھی۔ دھاکہ میں آزادی کا جشن منایا جا رہا تھا جبکہ مغربی پاکستان کے ہرگھر میں صفِ ماتم بچھ چکی تھی اور پوری قوم خود کو مجروح محسوس کرتی تھی۔ تاریخ نے انہیں ایسی ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا تھا جس کا تصور بھی محال تھا۔ اس پس منظر نے پوری قوم کی شفسیات پر گہرے اثرات مرتب کیجے اور یوں پاکستان کی تاریخ کا دوسرا دور شروع ہوا۔

سانئ مشرقی پاکستان کیونکر رونا ہوا؟ اس پر غور کینے اور اپنی تاریخ سے سبق حاصل کیجیے ، کیونکہ جو قوم اپنی تاریخ فراموش کر دیتی ہے، اس کا جغرافیہ اسے فراموش کر دیتا ہے ۔

## بحواشي

- : ۲۵ The Pakistan Times جنوري الماء
- ا: Kayhan Internatinal ، ١٠ جولائي ١١٩١١ بحثو كا اشرويو -
- ۳: ملاحظہ ہوں بھٹو کے بیانات، ۱۸ جون ، ۱۴ جولائی ، ۱۳ آگست ، ۲ ستمبر، ۴ ستمبر، ۲ مستمبر، ۲ ستمبر، ۲۹ ستمبر، ۲۹
  - م: دولتانه کا بیان، ۱۸ جولائی ۱۹۷۱ء
- یہ بھٹو نے ۲۳ مٹی ۱۹۷۱ء کو میٹروپول ہوٹل میں مقای اور غیر ملکی صحافیوں سے خطاب کیا ۔ انہوں نے کہا ہم نے مارشل لا حکومت کو حالات معمول پر لانے کے لیے بہت مہلت دی ہے مگر معلوم ہوتا ہے کہ حکران ٹولد اقتدار منتقل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا ۔ حکومت نے مشرقی پاکستان میں ایک المناک

٢٠ بحواله فضل مقيم ، ص - ١٨٢ -

۲: پیدفام کی تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو راؤ فسرمان علی کا مضمون "جنگ" ۲۰ دسمبر 19۷۱ء مزید ملاحظہ ہو Herbert Jackson Herbert Feldman ، ص - ۱۴۱ - ۴۲ جنرل فضل مشیم، ص - ۱۸۴ یہ پیدفام غلط طور پر گورٹر مشرقی پاکستان کے فوجی مشیر راؤ فرمان علی سے منسوب کر دیا گیا تھا ۔

۲۲: "The Dawn" (كراچى) ، ۲۲ وسمبر ١٩٤١ء

23. The Listener, London, 6 January 1972, p-8 24. The Strategic Survey, London, 1971, p-50

٢٥: بحواله كلديب نير، ص - ١٨٥

٢٦: ايضاً -

27: 1980ء میں فوج کے کمانڈر انجیف جنرل ایوب خال نے پاکستان کی دفاعی حکمت علی بیان کرتے ہوئے کہا "مشرقی پاکستان کا دفاع وہاں سے نہیں کیا جاسکتا ۔ اگر جم وہاں تام فوجی طاقت بھی مجتمع کردیں تو اس کا دفاع مکن نہیں ۔ اس کے لیے ہیں مغربی پاکستان میں اپنی فوجی بنیاد مضبوط بنانی ہوگی ۔ اب عوام کو اس حقیقت کا اعتراف کر لینا چاہیے" ۔ A The Dawn بنوری 1900ء

۸ - بخوري ۲۰۲۲ The Listener :۲۸

٢: بحواله فضل مقيم ، ص - ١٥٩

۳: The Outlook : (و يكلي كراچي) د٢ مئي ١٩٤٢، ص - ٨ -

ا٣: نورالسين كا انشرويو بفت روزه "زندكي" لابور، ٢٢ ، ٣٠ جنوري ١٩٤٢ء

٣٢: ايضاً -

٣٣: يضاً -

ا؟: اس طرح کے کئی واقعات شائع ہو بھے ہیں جن سے اس امر کی تصدیق ہوتی ہے کہ ہماری سینوں دفاعی افواج ہم آہنگی کے فقدان کا شکار تھیں ۔ ہفت روزہ "صحافت" لاہوں ۲۹ اکتوبر یکم نومبر ۱۹۷ء ص ۔ ۲۱ ۔ ۲۲

": "The Strategic Survey" : "

۳: مکتبی باہنی کے بے قاعدہ سپاہیوں کی تعداد ایک لاکھ ہو سکتی ہے مگر ان میں شاید صرف نصف نے بھارتی فوجوں کے ساتھ جنگ میں شرکت کی ہوگی ۔ پاکستان کے بے قاعدہ فوجیوں کی تعداد رضا کاروں کے علاوہ بیس ہزار تھی ۔

٣: اس تعداد ميں محصل علاقوں ميں موجود ٦٥ بزار فوجيوں پر مشتمل امدادى دستوں

تعطل پیدا کر رکھا ہے ۔ پیلیلز پارٹی نے اب اس حکومت کو ختم کرنے کا تہیتہ کر لیا ہے۔ الیا ہے انہوں کے جدا کانہ طریق انتخاب یا دوبارہ انتخابت کی تجویز کو بھی رد کر دیا ۔ بھٹو کے اس بیان کو صحافیوں نے مارشل لا کے خلاف تحریک چلانے کی بالواسطہ دھمکی قرار دیا ۔ اس سے پیشتر بھی پیلیلز پارٹی کی مرکزی کمیٹی اپنے ایک اجلاس میں استقال اقتدار کا مطالبہ کر چکی تھی ۔

بھٹو کے ایک قریبی ذریعے نے بتایا کہ بھٹو نے ۲ اپریل کو یحیٰی خان سے ملاقات
کے دروان میں انہیں آئینی فارمولا پیش کیا۔ محسوس ہوتا ہے کہ یحیٰی خان ، قومی
اسمبلی میں آئین تیار کرنے کا ارادہ چھوڑ چکے تھے ۔ بہت سے لوگوں کا خیال
ہے کہ اگر یحیٰی خان یہ اقدام پہلے کر لیتے تو ان حالات کے سامنا نہ کرنا پڑتا ۔ میرا
ذاتی خیال یہ ہے کہ کوئی بھی لیڈر اس آئین کو قبول نہ کرتا کیونکہ یہ دستور ساز اسمبلی
کے اقتدار اعلیٰ کو محدود کرنے کے مترادف ہوتا ۔

بھٹو کی پریس کانفرنس کراچی، ۵ جولائی ۱۹۷۱ء

٨: ايضاً \_

٩: ايضاً \_

١٠: وُاكثر اے - ايم مالك كى تقررى كا پس منظر باب عميل بيان كيا جا چكا ہے -

۱۱: کراچی میں بھٹو کی پریس کانفرس ، ۲ ستمبر ۱۹۷۱ء

١٢: مضمون از راؤ فرمان على "جنك" (راولينثري) ، ٢٥ دسمبر ١٩٥٥ء

11: ذاتی اطلاع ۔ ڈکھراے ایم مالک کا یہ بیان کہ انتخابات مکمل طور پر اطمینان بخش نہیں سے ایمی توجہ طلب ہے ۔ پی پی پی کے ایک رہنما عبدالحفیظ پیرزادہ نے بھی صدر یمی کو تار کے ذریعے آگاہ کیا کہ ان کی جاعت کے بعض امیدواروں کو کافذات نامزدگی واپس لینے پر مجبور کیا جا رہا ہے ۔

١١: بحواله رابرث جيكسن، ص - ١٦٥

۱۵: د مبر ۱۹۵۱ ، تومبر ۱۹۵۱ع

١٦: ايضاً

تفصیلات کے بلیے ملاظہ ہو ، باب ، اور بحوالہ فضل مقیم ص ۔ ۱۸۵ ۔ ۸۹ ؛ مزید ملاظہ ہو بحوالہ رابر ف جیکسن ، ص ۔ ۱۴۱ ۔

۱۸: تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو ، راؤ فرمان علی کا مضمون "جنگ" (راولپنڈی) ۔ ۲۰ دسمبر ۱۹۷۷ء

١٩: بحواله واعن ولكاكس، ص - ٥٠ ، بحواله كلديب نير، ص - ١٨٩ -

## كتابيات

- Ahmad, Farid, The Sun Behind The Clouds, Dacca. (N.D.)
- (2) Akanda, Safar A. East Pakistan and Politics of Regionalism, Unpublished Ph.D. Thesis, University of Denver, 1970
- (3) Akhtar, Jamna Das, The Saga of Bangladesh, Oriental Publishers, Delhi, 1971.
- (4) Allan Campbell Johnson, Mission with Mountbatten, Robert Male Ltd., London, 1951.
- (5) Atwell, Donald Lokhart, East Pakistan: A Study in Political Geography, Unpublished Ph.D. Dissertation, Clark University, Worcestor, Massachusetts.
- (6) Ayub Khan, M. Friends Not Masters, Oxford University Press, 1967.
- (7) Azad, M.A.K., India Wins Freedon, Longmans, Bombay, 1960.
- (8) Aziz, Qutbuddin, Mission to Washington, United Press of Pakistan, Karachi.
- (9) Bancrjee, D.N., East Pakistan, A Case Study in Muslim Politics, Vikas Publications, Delhi, 1969.
- (10) Bangabandhu Speaks, A Collection of Speeches and Statements of Sh. Mujibur Rahman, Ministry of Foreign Affairs, Dacca.
- (11) Bangladesh Documents (Vols.: I and II), Ministry of External Affairs, Government of India (1971 and 1972).
- (12) Bhargava, G.S., Success or Surrender, Sterling Publishers Pvt. Ltd., New Delhi, 1972.
- (13) Pakistan in Crisis, Vikas Publications, Delhi, 1971 (Second Edition).
- (14) Crush India, Indian School Supply Depot, Delhi, 1972.
- (15) Bhatnagar, Y., Bangladesh, ISSD Publications, Delhi, 1971.
- (16) Y. Mujib, The Architect of Bangladesh, ISSD Publications, Delhi, 1971.
- (17) Bhattacharjee, Arun, Datcline Mujibnagar, India, 1973.
- (18) Bhutto, Z.A., The Great Tragedy, People's Party Publications, Karachi, 1971.
- (19) The Myth of Independence, Oxford University Press, Karachi, 1969.
- (20) Birdwood, Lord, A Continent Decides. Robert Hale Ltd., London, 1953.
- -(21) Braibanti, Ralph, Research on the Bureaucracy of Pakistan, Duke University Press, Durham, 1966.

کا اضافہ کیا جا سکتا ہے ۔

٣٨: ان مين فاعرز ببرز - ببرز اور اخرسيير دونون شامل بين -

٣٩: مابنامه « يحايت " الهور مارج ١٩٤٨ء، ص - ٣٥ ملافظه بو جنرل نيازي كا مضمون -

۵٠ \_ رص ، The Strategic Surve : ۴٠

٢١: بحواله فضل مقيم، ص - ١٩١

42. Keesings, op.cit 20-27 November, pp. 24953-55

43. Dirorio De Naticial Lisbon, 28 March, 1972.

۲۲: The Sunday Times (لاكوس) ۱۲ فروري ۱۹۷۱ء

45. U.N. Security Council Draft Resolution (S/10416).

46. U.N Securtiy Council Draft Resolution (S/10418).

۲۲ ، The Dawn : ۲۲ ، The Dawn

48, Security Council Resolution (S/10418).

49. U.N. General Assembly Resolution (273XXVI).

50. Security Council Draft Resolution (s/10446. Rev.1).

51. Security Council Draft Resolution (S/10453. Rev.1).

۵۲: The Outlook (کراچی)، ۲۵ نومبر، ۱۹۷۴ء ص - ۱۰

۵۳: The Outlook کراچی ۲۵ نومبر ۱۹۷۲ء ص - ۱۳ -

۵۲: انشرویو، نورالامین بفت روزه "زندگی" لابور - ۲۲، ۳۰ جنوری ۱۹۷۲ء

٥٥: تفصيلات كے ليے ملاظه بو صفدر محمود

Costitutional Foundations of Pakistan 1975

۵۶: The Newsweek م جنوری ۱۹۷۲ء ص \_ 2

- Longmans, Delhi, 1972.
- (47) Mannan, M.A.. Economic Problems and Planning in Pakistan, Ferozsons, Ltd., Lahore, 1969.
- (48) Mascarenhas, Anthony, The Rape of Bangladesh, Vikas Publications, Delhi, 1971.
- (49) Menon, V.P., The Transfer of Power in India, Princeton University Press, 1957.
- (50) Muhammad Abbas Ali, The Salvation of East Pakistan, Sialkot, 1971.
- (51) Muhammad Ali, Chaudhry, The Emergence of Pakistan, Columbia University Press, 1967.
- (52) Muhammad Ayoob, K, Subrahmanyam. The Liberation War, S.Chand and Co., New Delhi, 1972.
- (53) Muhammad Ayub and others, Bangladesh, A Struggle For Nationhood, Vikas Publications, Delhi, 1971.
- (54) Mosley, Leonard, The Last Days of British Raj, London, 1963.
- (55) Mushtaq Ahmad, Government and Politics in Pakistan, Pakistan Publishing House, Karachi, 1963.
- (56) Naik, J.A., India, Russia, China and Bangladesh, S.Chand, New Delhi, 1972.
- (57) Nayyar, Kuldip, Distant Neighbours, Vikas Publishing House, Delhi, 1972.
- (58) Palit, Maj. General D.K., The Lightning Campaign, Indo-Pak War, 1971, Johnson Press, New Delhi, 1972.
- (59) Payne, Robert, Massacre, MacMillan Company, New York, 1973.
- (60) Political Parties, Their Policies and Programmes, Ferozsons, Ltd., Lahore (n.d.).
- (61) Qureshi, Dr. Anwar, Iqbal, Bangladesh, Aziz Book Depot, Lahore, 1973.
- (62) Rafique Afzal, M., Political Parties in Pakistan, National Commission on Historical and Cultural Research, Islamabad, 1976.
- (63) Rehman Zafar, Rana, Bangladesh Establishment Illegal (Legal Study of International Commission of Jurists, Geneva), Fazal Sons, Lahore, 1972.
- (64) Rajan, M.S., India in World Affairs, Asia Publishing Houses, New York, 1964.
- (65) Rizvi, Hasan Askari, The Military and Politics in Pakistan, Progressive Publishers, Lahore, 1974.
- (66) Rounaq Jehan, Pakistan: Failure in National Integration. Columbia University Press, 1972.
- (67) Safdar Mahmood, Dr., Constitutional Foundations of Pakistan, Publishers United, Ltd., Lahore, 1975.
- (68) Satchidana Murty, K., Indian Foreign Policy, Scientific Book

- (22) Burke, S.M., Pakistan's Foreign Policy, Oxford University Press, Karachi, 1973.
- (23) Callard, Keith, Pakistan: A Political Study. G. Allen and Unwin Ltd., Oxford University Press, Karachi, 1969.
- (24) Chen, Lincoln C., Disaster in Bangladesh, Oxford University Press, London, 1973.
- (25) Chandra, Prabodh., Bloodbath in Bangladesh, Adarsh Publications, New Delhi, 1971.
- (26) Chopra, Pran., (Ed.) The Challenge of Bangladesh, Popular Prakashan, New Delhi, 1971.
- (27) Chaudhury, G.W., The Last Days of United Pakistan, C. Hurst and Company, London, 1974.
- (28) Documents and Speeches on the Constitution of Pakistan, Dacca, 1967.
- (29) India, Pakistan and Major Powers.
- (30) Fazal Muquem Khan, (Maj-Gen.Rtd.) Pakistan's Crisis in Leadership, National Book Foundation, Islamabad, 1973.
- (31) Feldman, Herbert, From Crisis to Crisis, Oxford University Press,
- (32) The End and The Beginning, Oxford University Press, 1971.
- (33) Gandhi, Indira, India and Bangladesh, Orient Longmans, Delhi, 1972.
- (34) Griffin, Keith and Azizur Rehman, Growth and Inequality in Pakistan, MacMillan, London, 1972.
- (35) Hodson, H.V., The Great Divide, Hutchinson, London, 1969.
- (36) Humayun, Syed, Sh. Mujibur Rahman's 6-Point Formula, Unpublished M.A. Thesis, Political Science Department, Karachi University, 1973.
- (37) India and Bangladesh, Selected Speeches and Statements of Indira Gandhi, Orient Longmans, Delhi, 1972.
- (38) Jackson, Robert, South Asian Crisis, Chatto and Windus, London, 1975.
- (39) Kalb, Marvin, and Bernard Kalb, Kissinger, Little Brown and Company, Boston-Toronto, 1974.
- (40) Kamruddin Ahmad, The Social History of East Pakistan, Crescent Book Centre, Dacca, 1967.
- (42) Khan, Saadullah, East Pakistan To Bangladesh, Law Times Publications, Lahore, 1975.
- (43) Khurshid Ahmad, Pakistan, Bangladesh and Politics of South Asia, Noorsi Publications, Karachi, 1973.
- (44) Korbel, Joseph, Danger in Kashmir, Princeton University Press, 1966.
- (45) Loshak, David, Pakistan Crisis, Heinemann, London, 1971
- (46) Majumdar, Ramendu, Bangladesh, My Bangladesh, Orient

Illustrated Weekly of India, The, Bombay.

Indian Express, The.

Indian Nation, The, Bombay.

Intenational Affairs (Magazine), London.

International Herald Tribune, The, Paris.

Irish Times, The.

Kayhan International, The, Tehran.

Keesing's Contemporary Archives (1969-1972).

Listener, The. London.

London Observer, The, London.

Manchester Guardian, The.

Morning News Daily, The, Dacca and Karachi.

Motherland, The, New Delhi.

Muslims, The, Islamabad.

Nationalist, The, Tanzania.

Newsweek, The, (Weekly).

New Times, The, Rawalpindi.

New York Times, The

Nigerian Tribune, The, Lagos.

Organiser, The, Delhi.

Ottawa Globe and Mail.

Outlook, The, Karachi.

Pakistan Horizon (Quarterly), Karachi.

Pakistan Observer, The, Dacca.

Pakistan Times, The, Lahore.

Peking Review, The.

People, The, Dacca.

Planning Commission Reports, Government of Pakistan.

Pravda, Moscow.

President Nixon's Foreign Policy Report to the American Congress (1972). US Government Printing Office Washington.

Radio Kabul Commentary, English Version, released daily by the Press Information Department, Islamabad.

Report of the Constitution Commission, 1961, Government of Pakistan.

Sh. Mujibur Rehman, 6-Point formula, Our Rights to Live, 1966.

South Asian Review (Magazine).

Spectator, The.

Statistical Bulletin, Government of Pakistan.

Strategic Survey, London.

Sunday Times, The, London.

Tablet, The, London.

Time (Magazine), New York.

Times Daily, The, London.

Agency, Calcutta, 1974.

(69) Shabbir Hussain, Syed, Lengthening Shadows, Mujahid Publications, Rawalpindi, 1970.

- (70) Siddiqi, Kalim, Conflict, Crisis and War in Pakistan, MacMillan, London, 1972.
- (71) Singhal, Damódar P., Pakistan, Prentice Hall Inc., New Jersey, 1972.
- (72) Subrahmanyam, K., Bangladesh and India's Security, Palit and Dutt Publishers, Dehra Dun, 1972.
- (73) Wheeler, Richard S., The Politics of Pakistan A Constitutional Quest, Cornell University Press, 1970.
- (74) Wilcox, Wayne, The Emergence of Bangladesh, American Enterprise Institute for Public Policy Research, Washington, 1973.
- (75) Williams, Rushbrook, The East Pakistan Tragedy, London, 1972.
- (76) The State of Pakistan, Faber and Faber, London, 1962.
- (77) Zafar, S.M., Through the Crisis, Book Centre, Lahore.
- (78) Zafarullah Khan, Muhammad, The Agony of Pakistan, Kent Publications, London, 1974.
- (79) Zaman, Dr. Hasan, East Pakistan Crisis and India, Pakistan Academy, Dacca, 1971.
- (80) Ziring, Lawrence, The Ayub Khan Era, Syracuse, University Press, 1971.
- (81) Ziring, Lawrence., The Failure of Democracy in Pakistan: East Pakistan and The Central Government, Unpublished Ph.D. Thesis, Columbia University, Faculty of Political Science, 1962.

Asian Survey.

Bangladesh Observer, The, Dacca.

Ceylon Daily News, Colombo.

Commerce Weekly, The, Bombay.

Daily Telegraph, The.

Dawn, The, Karachi.

Debates of the Constituent Assembly of Pakistan.

Debates of the National Assembly of Pakistan.

Economist, The, London.

Evening Star, The, Washington.

Financial Times, The

Far Eastern Economic Review, The, Hong Kong.

Gristan, The, Stockholm.

Guardian, The, London.

Hindu, The, Madras.

Hindustan Times, The, Delhi.

Holiday (Weekly), Dacca.

ضميمه جات

ضميمه نمبرا

# چھ ٹکاتی فارمولا کا متن

عوا می لیگ کے دستور میں شائع شدہ اصل اور ترمیم شدہ

الته ا

اصل : آئین کو قراردادِ لاہور پر مبنی ایک وفاق پاکستان اور ایک ایسے پارلیمانی نظام کا ضامن ہونا چاہیے جس میں بالغ رائے وہی کی بنیاد پر براہِ راست منتخب ہونے والی مقننہ کو بالادستی حاصل ہو۔

شرمیم شدہ: ملک کاطرز حکومت وفاقی اور پارلیمانی ہو کا۔ جس کے تحت وفاقی مقننہ اور صوبے کی مقنناؤں کے لیے انتخابات براہِ راست اور بالغ رائے دہی کی بنیاد پر ہوں گے۔ وفاقی مقننہ میں خاصدگی آبادی کی بنیاد پر دی جائے گی۔

نكته ٢

اصل : وفاقی حکومت کے پاس صرف دو محکم یعنی دفاع اور امور خارجہ ہوں کے جبکہ باقی تام محکم صوبوں کے زیرِ انتظام ہوں گے ۔

Times of India, The, Bombay.

UN General Assembly Resolutions (December 1971).

UN Security Council Proceedings and Draft Resolutions (November and December, 1971).

US News World Report, The Washington Post, The Yorkshire Post, The

أردو

اداکار ، (ہفت روزہ ، اردو) ، لاہور

حکایت ، (ماہنامہ ، اردو) ، لاہور

جنگ (روزنامہ ، اردو) کراچی اور راولپنڈی

جسارت (روزنامہ ، اردو) کراچی

مساوات (روزنامہ ، اردو) لاہور

مساوات (روزنامہ ، اردو) لاہور

فوائے وقت (روزنامہ ، اردو) ، لاہور

صحافت (ہفت روزہ ، اردو) ، لاہور

اردو ڈائجسٹ ، لاہور

زندگی ( ہفت روزہ) ، لاہور

۲۸ ۔ رضا ، انور ، یادوں کے جھوکے ، (اردو) اسلام آباد ، ۱۹۵۲ رضا ، اور ، یادوں کے جھوکے ، (اردو) اسلام آباد ، ۱۹۵۲ مین محمد اینڈ

۲۸ ۔ رفر احمد ، سید ، مارشل لاسے مارشل لاتک ، (اردو) ، ملک دین محمد اینڈ

سنز ، لاہور ، ۱۹۶۷

شرمیم شدہ: وفاقی حکومت کے پاس صرف دفاع اور امور خارجہ اور ذیل میں درج شدہ نقطہ نبر میں بیان کی گئی شرائط کے تحت کرنسی کے شعبے ہوں گے۔

نکته س

اصل (ا) دونوں صوبوں کے لیے علیحدہ مگر آسانی سے قابلِ تبادلہ کرنسیوں کا اجراء کیا جائے ۔

(ب) تام ملک کے لیے ایک ہی کرنسی مقرر کی جاسکتی ہے۔ اس صورت میں ملک کے مشرقی حصے سے مغربی حصے میں دولت کی منتقلی کو رو کئے کے لیے آئین میں تصریحات کی جائیں ۔ مشرقی پاکستان کے علیحدہ مالیاتی ذخائر رکھے جائیں اور اس کے لیے الگ اقتصادی اور مالیاتی پالیسی طے کی جائے ۔

مر میم شدہ: ملک کے دونوں حصوں کی دو الگ الگ کرنسیاں ہوں جو باہمی طور پر یا آزادانہ طور پر قابل جہاں حصوں کی دو الگ الگ کرنسی کی صورت میں محفوظ مالیاتی ذخائر کا ایک وقاتی نظام ہو گا جس کے تحت علاقائی ریزروبینک قائم کیے جائیں گے ، جو ایک جصے سے دوسرے حصے میں وسائل اور سرمائے کی منتقلم کو روکنے کے ذمہ دار ہوں گے ۔

نكتهم

اصل : شیکوں کے نفاذ اور حصول کا اختیار صوبوں کو ہو گا اور یہ کہ وفاقی حکومت کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہو گا۔ فیڈریشن کو اپنے مطلوبہ اخراجات کے لیہ ریاستی ڈیکسوں میں سے حصہ دیا جائے گا۔ وفاقی فنڈ تام ریاستی ڈیکسوں پر لکائی جانے والی ایک معین شرح پر مشتمل ہو گا۔

شرمیم شدہ: صوبے اپنی اقتصادی پالیسی خود تیار کریں گے۔ وفاقی حکومت کو دفاع اور امور خارجہ کی ضروریات کے لیے مطلوبہ مالیاتی وسائل دستیاب ہوں گے۔ اس مقصد کے لیے وفاقی حکومت آئین میں طے شدہ طریق کار کے تحت

متعینہ شرح اور انداز سے مالی وسائل خود بخود وضع کرنے کی مجاز ہوگی ۔ متعلقہ آئینی تصریحات میں اس امر کا خیال رکھا جائے گاکہ وفاقی حکومت کی مالی ضروریات اس انداز میں پوری کی جائیں کہ ایسا کرتے ہوئے صوبائی حکومتون کا اپنی اقتصادی پالیسی پر کنشرول متأثر نہ ہو ۔

#### نکته۵

اصل : (۱) دونوں حصوں میں زرمبادلہ کی آمدنی کے دو علیحدہ حسابات رکھے جائیں گے۔

(٢) مشرقی پاکستان کی آمدنی حکومتِ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کی آمدنی حکومت مغربی پاکستان کے زیرِ انتظام ہوگی ۔

(٣) وفاقی حکومت کی زرمبادلہ کی ضروریات دونوں جصے ، مساویانہ طور پر کسی طے شدہ تناسب کے تحت پوری کریں گے ۔

(۲) دونوں حصوں کے درمیان ملکی مصنوعات کی نقل و حل ڈیوٹی کے بغیر ہوگی۔ در سم ترین کے درمیان ملکی مصنوعات کی نقل و حل ڈیوٹی کے بغیر ہوگی۔

(۵) آئین کے تحت صوبائی حکومتیں بیرونی سمجھوتے کرنے کی مجاز ہوں گی -

سر میم شدہ: آئین کے تحت صوبوں کی زرمبادلہ کی آمدنی کے علیجدہ حسابات کا نظام قائم کیا جائے گا۔ جو کہ متعلقہ صوبے کی حکومت کے زیر استظام بوں گ۔ وفاقی حکومت کی زرمبادلہ کی ضروریات صوبائی حکومتیں آئین میں دیے گئے طریق کار کے تحت معین ساسب کی بنیاد پر پوری کریں گی۔ حکومتوں کو ملک کی خارجہ پالیسی کے ، جو کہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہوگی ، دائرہ کار میں رہتے ہوئے غیر

ملکی تجارت اور امداد کے معاملات طے کرنے کا آئینی اختیار ہو گا۔

#### نكته ٢

اصل: مشرقی پاکستان کے لیے ملیشیا یا نیم فوجی فورس کا قیام ۔ ترمیم شدہ: صوبائی حکومتیں قومی سالمیت میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کے لیے ملیشیا یا نیم فوجی فورس قائم کرنے کی مجاز ہوں گی ۔ تهيمه نمبرا

خصوصى انثرويو

راؤ فرمان علی سقوطِ پاکستان کے اہم گوشوں کو بے نقاب کرتے ہیں -(بشکریہ ۔ "توائے وقت")

راؤ صاحب سانحہ مشرقی پاکستان کے عینی شاہد ہیں ۔
انہوں نے اپنے تجربے اور اس وقت اپنی پوزیشن کے پیش منظر سقوط مشرقی
پاکستان کے اسباب و واقعات پر روشنی ڈالی ہے ۔ اس انٹرویو میں انہوں نے
بعض جگہ اپنی ذاتی رائے کا اظہار بھی کیا ہے اور بعض ایسے اسرار سے بھی پروہ اٹھایا
ہے جو ابھی تک منظرِ عام پر نہیں آئے ۔ ذیل میں ان کا بالنفصیل انٹرویو دیا جا
رہا ہے۔

راؤ فرمان علی خان :۔ مشرقی پاکستان کا مسئلہ سیاسی تھا،اس کا حل فوجی نہیں تھا ۔ میں فوجی ایکشن کے خلاف تھا ۔ اس کے اشرات کیا ہوئے ؟ یہ آپ سب کو معلوم ہے ۔ میرے ، گورنر احسن اور جنرل یعقوب خان تینوں کے خیالات یہی تھے ، کہ وہاں حالات کو فوج کے ذریعے قابو میں نہیں لایا جا سکتا ۔ ان دنوں جب میں غیر ملکی اخباری نمائندوں سے بات کرتا تھا یا کوئی پبلک بیان دیتا تھا تو مجھے حکومت کا نمقطۂ نمظ اپنانا پڑتا تھا ۔ ادھر چونکہ ماشری ایکشن لیا گیا تھا اس لیے ہم نے اسے جائز قرار دیا اور کہا کہ یہ صحیح ہے ۔ اس لیے جب آپ

فوج باقی نہیں رہتی ۔

نوائے وقت :۔ اصل بات یہ تھی کہ خالصتاً اس لحاظ سے فوجی معاملہ نہیں تھا ۔ یہ ایک سیاسی مجران تھا ۔ جس کا حل آپ کے نزدیک ، سیاسی تھا اور اس لیے جنرل یعقوب خان نے بھی اس وقت استعفیٰ دیاتھا ورنہ اگر جنگ شروع ہو چکی ہوتی تو ۔۔۔۔

راؤ فرمان علی :۔ ان کے استعفے کی وجوہات کچھ اور بھی تھیں ۔ یہی نہیں کہ ان کی بات سیاسی طور پر مائی نہیں جا رہی تھی بلکہ حالات ایسے خراب تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ صدر پاکستان ڈھاکہ آئیں لیکن انہوں نے آنے سے افکار کیا اور جب جنرل پیرزادہ نے انہیں یہ بتلایا تو اس صورت میں جنرل یعقوب نے کہا کہ میرا استعفیٰ قبول کریں ۔

نوائے وقت : ۔ آپ جب مشرقی پاکستان میں تھے تو قوالفقاد علی بھٹو الیکشن جیتنے کے بعد پیپلز پارٹی کے لیڈر کی حیثیت سے وہاں گئے تھے اور وہاں ان کی شیخ مجیب سے گفتگو ہوئی تھی یہاں واپس آ کر انہوں نے ایک بیان میں کہا تھا کہ چھ تکات میں سے ساڑھے پانچ تکات پر ہم نے سمجھوتہ کر لیا ہے اور اب صرف آدھے نکتے پر اختلاف باقی ہے ۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ آدھا نکتہ کیا تھا ؟

راؤ فرمان علی خان : ۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب گٹے اور وہاں ان کی مجیب الرحمٰن سے ملاقات ہوئی ۔ دریا کی سیر بھی ہوئی ۔ جہاں تک چھ محات کا تعاق ہے تو الیکشن کے بعد مجیب الرحمٰن سے میری بات ہوئی تھی ۔ آپ ساڑھے پانچ محات کہ دہے ہیں ۔ وہ ساڑھے چار محات مانے کو تیار تھے ۔ انہوں نے کہامیں الیکشن کے بعد دونوں محات بھی مان لوں گا ۔ جس چیز پر جھگڑا ہوا اور ہی مختلف باتیں تھیں اور وہ تھیں کہ صدر مملکت کون ہو گا ؟

جنوری میں بھٹو صاحب مشرقی پاکستان سے ہو کر یہاں آئے تھے۔صدر پاکستان بھی مشرقی پاکستان گئے اور وہاں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ مجیب الرحمٰن مستقبل کا وزیرِاعظم ہوگا ۔ مشرقی پاکستان سے واپس آکر خواہش ظاہر کی کہ مجیب اس شخص سے بات کریں جو کسی اعلیٰ منصب پر ہو اور حکومت کا ترجان ہو ، ہو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار نہ کرے اور حکومت کی بات کرے ۔ میں اپنے تجربے کی بنیاد پر تو ہر چیز پر اظہارِ خیال کر سکتا ہوں مگر یہاں بعض اوقات آپ سے اپنی ذاتی رائے کا اظہار کروں گا ۔

نوائے وقت : ہماری اس گفتگو کا مقصد آپ کی ذاتی رائے کے علاوہ یہ معلوم کرنا ہے کہ اُس وقت حکومت کی کیا مشکلات تھیں اور حکومت ان فلطیوں کا ارسکاب کیوں کر رہی تھی ۔ جبکہ پوری قوم یہ سمجھ رہی تھی ہم صحیح سمت کی طرف نہیں جا رہے اور پھر جب آپ ایک اہم منصب پر فائز تھے تو آپ کی بات کو کیوں نہ سناگیا ؟ اور اس پر عمل کیوں نہ کیا گیا ؟ کیا سیاست دان حائل تھے یا کسی غیر ملکی طاقت کا ہاتھ تھا ؟ یا جو لوگ برسرا قندار تھے وہ آپ کے نقطہ نہ اور گور نہ کو تھیک طرح سمجھ نہیں رہے تھے ؟ آپ نے ابھی یہ کہا ہے کہ آپ اور گور نہ احسن کو ہھا دیا گیا ۔ جب آپ سمجھتے تھے کہ اصن کو ہھا دیا گیا ۔ جب آپ سمجھتے تھے کہ استعفیٰ دے دیا ۔ جب آپ سمجھتے تھے کہ آپ کی بات سمجھی نہیں جا رہی اور آپ کی سیاسی حل کی تجویز پر عمل نہیں : اب کی بات سمجھی نہیں جا رہی اور آپ کی سیاسی حل کی تجویز پر عمل نہیں : دہا ۔ آپ کے دو سنٹیر ساتھیوں کا جو حشر ہوا اس کے بعد آپ کی کیا حیثیت تھی ؟

راف فرمان علی :- ایک تو یہ کہ میں جو نئیر تھا۔ دوسرے یہ کہ جرل یعقوب خان سے بھی پوچھ لیجیے گا۔ جس رات انہوں نے استعفیٰ دیا اس رات جب میں اور جنرل خادم حسین راجہ کھانے کے بعد میز پر بیٹھے ہوئے تھے اور جنرل یعقوب شیلی فون پر استعفیٰ دے رہے تھے، تو ہم نے بھی ان کو آواز دے کر کہا تھا کہ آپ ہمارا بھی یہی پیغام پہنچا دیں مگرانہوں نے ایسا نہیں کیا اور واپس آکر مین پر بیٹھ کر کہنے گے اگر ہم سب ایسا کریں تو یہ اجتماعی فعل بغاوت ہوگی اور قومی بر بیٹھ کر کہنے گے اگر ہم سب ایسا کریں تو یہ اجتماعی فعل بغاوت ہوگی اور قومی نظطۂ نظر سے یہ صحیح کام نہ ہو گا چونکہ ہم جونیئر تھے اس لیے ہم نے کہا کہ جو آپ نظطۂ نظر سے یہ صحیح کام نہ ہو گا چونکہ ہم جونیئر تھے اس لیے ہم نے کہا کہ جو آپ خیالات کا اظہار تو کر دیتا ہے اور اپنے سینئر کو بتا دیتا ہے کہ یہ اس کی رائے ہے ، خیالات کا اظہار تو کر دیتا ہے اور اپنے سینئر کو بتا دیتا ہے کہ یہ اس کی رائے ہے ، خیالات کا اظہار تو کر دیتا ہے اور اپنے سینئر کو بتا دیتا ہے کہ یہ اس کی دائے ہے ، اس کے بعد اسے جو حکم ملتا ہے اسے پوراکیا جاتا ہے ۔ اگر اختلافات کی وجہ سے فوج کا ندر فوراً استعفے دینے شروع کر دیے جائیں تو میرا خیال ہے فوج بطور

انہیں ملنے یہاں آئیں - مجیب الرحلن نے کہا کہ ابھی تو صدر یہاں سے ک ہیں ۔ تام مسائل پر سیر حاصل بحث و منگو ہو چکی ہے اور کوئی ایسی نٹی بات نہیں جس پر ان کے ساتھ تبادلہ خیالات کی اب ضرورت سے یعنی مجیب نے کہا میں نہیں آسکتا ۔ میں نے اس سے سی ایم ایل اے سیکر ٹریٹ میں جنرل ایم آنی كريم كو مطلع كر ديا \_ اس اطلاع كے بعد اور مجيب كو رضامند كرنے كے لي یہاں سے تین وزیر اور جزل کریم جس کا تعلق مشرقی پاکستان سے تھا یکے بد دیگرے وہاں دس گیارہ تاریخ تک پہنچ ۔ میں نے بھی قیلی فون پر مجیب ت بات کی ۔ اگرچہ اس نے ۸۔ ۹ مارچ تک آنے سے اتکار کیا تھا کہا کہ اگر آپ زور دیتے ہیں تو میں چلاجاتا ہوں ۔ مگر مشکل یہ ہے کہ ۱۷،۱۲،۱۵ تاریخ کو میری پارٹی کا اجلاس ہے ۔ جس میں اس آئین پر غور کرنا ہے جو ہمیں قومی اسمبلی میں پیش كرنا ب اور مجھ اس كى منظورى يارٹى سے حاصل كرنى سے تاكه ميں صدر صاحب كى يہ سيشن سے يہلے پيش كر سكوں جو ٣ مارچ كے اسمبلى كے اجلاس سے چند روز قبل تو ضرور ادھ آئیں گے اس لیے پارٹی کا اجلاس ضروری ہے اور اگر اصرار كرتے بين تو ميں ١٩ فروري كو اسلام آباد چلا جاؤل كا \_ ہم نے كما تھيك ب اور اس کی اطلاع صدر کے وفتر پہنیا دی ۔ یقیناً مجیب کی رضامندی اور اس کے آنے کی تاریخ سب کو معلوم ہوئی ہوگی ۔ چنانچہ ۱۸ تاریخ کو یہاں بھٹو صاحب نے مقرير كى جس ميں اعلان كياكہ جو مشرقى ياكستان كيا اس كى فاتكيں توڑ دى جائيں کی اور ہم ادھ کسی کو نہیں جانے دیں کے اور یہ کہ ڈھاکہ BUTCHER HOUSE ہے ۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ بھٹو نے یہ کہا ہے ۔ مجیب الرحمٰن نے ٹیلی فون كركے بتايا اور كہنے ككے ، آپ نے بھٹوكى تقرير سنى ہے ۔ ميں نے منفى ميں جواب دیا اور کہا ۔ بھٹو نے کہا ہے کہ ڈھاکہ مغربی پاکستان والوں کے لیے BUTCHER HOUSE ہے بیعثی اگر یہ بات ہے تو اسلام آباد مشرقی پاکستان والوں کے لیے BUTCHER HOUSE ہوگا ۔ اس لیے میں نہیں جا سکتا ۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ کو تو صدر نے آنے کی دعوت دی ہے ، اور یہ بات کسی اور نے کبی ہے ۔ ان دونوں میں تو کوئی تعلق نہیں ۔ مگر مجیب نے صاف انحار کر دیا اور کہا اب تو صدر یہاں آئے گا ، میں نہیں جاؤں گا ۔

نوائے وقت :۔ اس کے بعد کیا ہوا ؟

راؤ فرمان علی خان : میں نے یہاں سی ایم ایل اے بیٹ کوار شرکو بتایا کہ وہ نہیں آ رہے تو انہوں نے مجھے بلا لیا کہ تم آجاؤ ۔ میں ۲۰ تاریخ کو یہاں آیا مگر آنے سے قبل مجیب سے ملاقات کی ۔ اس وقت انہوں نے بتایا کہ ان کی بھٹو سے بھی گفتگو ہوئی تھی اور آپ صدر مملت کو یہ بتا دیجیے کا کہ میرے اور بھٹو کے خیالات میں کوئی فرق نہیں ہے ۔ ہم دونوں بہت سے شکات پر رضا مند ہیں اور جس پوائنٹ پر ہم دونوں کا اتفاق ہے وہ یہ کہ فوج نے اس ملک پر بہت عرصہ حکومت کی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ فوجی حکومت اب ختم ہو جائے ۔ میرے اور بھٹو میں فرق یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں فوجی حکومت سے الگ ہو جائے ۔ میرے وار بھٹو میں فرق یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں فوجی حکومت سے الگ ہو جائے ۔ میرے چاہتا ہے کہ فوج ختم ہو جائے ۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ صدر پاکستان کا چناؤ کس طرح سے ہو اور کون صدر ہو ؟ اس طرح مجیب الرحمٰن صدر کو اپنی رائے بتانا چاہ رہا ہے کہ جب وہ اور کون صدر ہو ؟ اس طرح مجیب الرحمٰن صدر کو اپنی رائے بتانا چاہ رہا ہے کہ جب وہ اور کون صدر ہو یا ساس طرح مجیب الرحمٰن صدر کو اپنی کی روسے وزیر اعظم مشرقی لیکستان سے اور صدر مغربی پاکستان کا لیڈر ہوں د آئین کی روسے وزیر اعظم مشرقی باکستان سے اور صدر مغربی پاکستان سے ہو کا ۔ اس لیے جہاں آپ وزیر اعظم مشرقی جائیں تو وہاں مجھے حق دیجے کہ میں مغربی پاکستان کے کسی شخص کو صدر کے طور بر نامزد کر سکوں ۔ مجیب نے مجھے بتایا کہ بھٹو کے الفاظ تھے :

I SHOULD HAVE THE RIGHT TO NOMINATE A PERSON FROM WEST PAKISTAN TO BE THE PRESIDENT OF PAKISTAN.

اس پر مجیب نے اس سے کہاکہ میں یہ اختیار نہیں دے سکتا ۔ کیونکہ میں لیڈر آف دی ہاؤس ہوں اور وزیر اعظم کی حیثیت سے میرا یہ اختیار ہو گاکہ میں صدر کو نامزد کروں اور ہوگا وہ مغربی پاکستان سے ہی ۔ دوران کفتگو میں نے بھٹو کو یہ بھی بتایا کہ میں نے پہلے ہی ایک شخص سے اسی قسم کا وعدہ کر لیا ہے ۔ بھٹو نے فوراً مجھ سے کہا کہ فرض کرو میں اسی شخص کو نامزد کرتا ہوں جو تمہارے ذہن میں ہے تو مجیب الرحمٰ نے میرے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا کہ اگر میں اسے یہ اختیار دے دیتا تو پتہ ہے کہ وہ کیا کرتا ۔ وہ خود اپنے آپ کو صدر نامزد کرتا ۔ وہ خود اپنے آپ کو صدر نامزد کر دیتا ۔ ور چوبیس گھنٹوں کے اندر مجھ ، یعنی وزیر اعظم کو برطرف کر دیتا ۔

۲۰ فروری کو مجیب الرحمن سے مل کر راولپنڈی میں میں صدر سے ملا ۔

کو سلیوٹ کیا کرتے تھے ۔ دروازے کے پاس پہنچ کر انہوں نے کندھے جھٹکے اور کہا :

I AM NOT WORRIED ABOUT MYSELF BUT WEST PAKISTAN
IS MY BASE

(میں اپنے لیے فکر مند نہیں ہوں ، مغربی پاکستان میرا ٹھکانہ اور بنیاد ہے -)

میرے ساتھ ان کی جو گفتگو ہوئی تھی اس سے اس بات کا کوئی تعلق نہیں تھا۔
اس کا تعلق اس افواہ سے تھا جو پھیلی ہوئی تھی کہ جنرل حمید نے یحیٰی خان سے
اقتداد لے لیا ہے وہ کوئی ایسا ایکشن نہیں لے سکتے تھے جو رائے عامہ کے خلاف
ہو ۔ اس لیے وہ مجبوراً اس راستے پر چل پڑے جو کہ مجیب الرحمٰن کو اقتدار میں
لانے کے برعکس اس کے ساتھ سازش میں شریک ہونے کا تھا ۔ اگرچہ اس
سازش کے ذریعے آپ پاکستان کے صدر ہوتے ، مگر ان کے یہ الفاظ بڑے اہم
سازش کے ذریعے آپ پاکستان کے صدر ہوتے ، مگر ان کے یہ الفاظ بڑے اہم

#### "HIS BASE IS WEST PAKISTAN"

(ان کی بنیاد مغربی پاکستان ہے) انہوں نے مشرقی پاکستان اپنا BASE نہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہیں یہاں رہنا ہے یا جانا ہے یا کچھ کرنا ہے تو وہ مغربی پاکستان کی وجہ سے ہو گا۔ اس لیے وہ مغربی پاکستان کے ایک لیڈر کے طرفدار ہو گئے تھے ۔

#### نوائے وقت : چھ تکات کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ؟

راؤ فرمان علی خان : جہاں تک چھ فکات کا تعلق ہے تو یہ کوئی خاص بات نہ تھی ۔ ہر حالت میں یہ چھ فکات مغربی پاکستان کے مفاد میں ہوتے ۔ فرض کریں ان میں ییرونی زرمبادلہ کا ذکر ہے تو ۱۹۷۰۔۱۹۷۱ء میں پاکستان کو چھ فکات سے زیادہ فائدہ نہیں ہوتا میں ان دنوں کے ائم مارشل اصغر خان کے خیالات سے اتفاق کرتا ہوں کہ بتدریج حالات بہتر ہو جاتے ۔ ان دنوں کے بعد مغربی پاکستان والوں کی تعداد بھی زیادہ ہو جاتی ۔ زرمبادلہ کی مقدار بھی بڑھ جاتی ۔

جنرل پیرزادہ بھی اس ملاقات میں موجود تھے ۔ میرے بیٹھتے ہی انہوں نے نوراً کہا :۔ .

I WANT TO SORT OUT THAT BASTARD

(میں اس بدمعاش کو ٹھیک کروں گا) میں نے عرض کیا،جناب ایسا نہ كرين \_ إب وه پاكستان كامنتخب ليدر ب اور اگر آپ لچه كرين كے تويد ميرب خیال میں صحیح نہیں ہو گا ۔ وہ پھر کہنے لگےاسے معلوم نہیں کہ میں پاکستان کا صدر ہوں میں اسے ٹھیک کروں گا۔ معلوم ایسا ہوتا تھاکہ ان کو کہا گیا تھا کہ وہ صدر کے احکامات نہیں مان رہا ۔ وہ اسی طرح بول رہے تھے میں نے ان سے عرض كى جناب! ميرك خيال ميں جار مواقع اليے ہوسكتے ہيں جب آب اسے ٹھيك كرسكتے تھے ۔ ايك وقت تھاكہ آپ اسے اندر كرسكتے تھے ۔ مگر اب اس كا وقت گزر چکا ہے اور اب اے اندر نہیں کرنا چاہیے ۔ دوسرا وقت وہ ہوگا جب وہ قومی اسمبلی میں آئین پیش کرے گا ۔ اور مغربی پاکستان کے لیڈر اس وستاویز کو قبول کرنے سے انکار کر دیں ۔ آپ اس وقت پاکستان کے لیڈر ایوان میں واک آؤٹ وغیرہ کرتے رہیں کے اور آئین پر بحث جاری ہو گی ۔ مغربی پاکستان کے لیڈر ایوان میں واک آؤٹ وغیرہ کرتے رہیں کے اور آئین کو سب کے لیے قابل قبول بنانے کی کوشش کریں گے ۔ مجیب الرحمٰن اپنی اکثریت کے بل بوتے پر آئین زبردستی منظور کرانے کی کوشش کرے گا تو آپ اس پر دستخط نہ كريس - مكر ميں اس مرحلے پر بھى اس كاروائى كى سفارش نہيں كروں كا - اس کے برعکس میں نے صدر کو تجویز پیش کی کہ اگر مجیب الرحمٰن کو اقتدار سونب دیا جائے تو وہ مغربی پاکستان میں نہیں تو کم از کم مشرقی پاکستان میں چھ ماہ کے اندر مقبولیت کھو بیٹیے گاہ تو یہ مناسب وقت ہو گاکہ اے الگ کر دیا جائے ۔ مگر یحیٰی خان نے کہا ۔ ۔ نہیں نہیں ۔ان کے ساتھ کافی دیر تک بحث ہوتی رہی ۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ مجھے آپ سے تنہائی میں کچھ کہنا ہے ۔ جنرل پیرزادہ اللہ كر چلے كئے ۔ ميں نے ان سے اپنى اور مجيب كى كفتگو بيان كى ۔ جس ميں اس نے صدر چننے کے متعلق اپنے خیالات کامجھ سے ذکر کیا تھا ۔ وہ اٹھ کر کھڑے ،و کئے ۔ اور پہلی مرتبہ وہ محجھ دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئے اور ہم کمانڈر

اس لیے چھ نکات کوئی ایسی خطرناک چیز نہ تھے کہ اسے زیر بحث نہ لایا جائے ۔ یہ سادا مقصد سیاسی طور پر حل ہو سکتا تھا ۔ اصل مقصد یہ تھا کہ طاقت کس کے ہاتھ میں ہو ؟ یہ بات نہ بن سکی ۔ مگر بھٹو کو صدر پاکستان کی نامزدگی پر اصرار تھا کیونکہ مغربی پاکستان ایک وحدت نہ تھی ۔ بعد میں ولی خان جیسے لیڈروں نے یہ مسئلہ اٹھایا کہ ہم مسٹر بھٹو کو مغربی پاکستان کا لیڈر نہیں مانتے ، کیونکہ اس وقت کوئی مغربی پاکستان کا لیڈر نہیں مانتے ، کیونکہ اس وقت کوئی مغربی پاکستان کا کوئی اکثریتی لیڈر ہو ۔ بیدا ہی نہیں ہو سکتا تھاجب یہ سوال کہ مغربی پاکستان کا کوئی اکثریتی لیڈر ہو ۔ بیدا ہی نہیں ہو سکتا تھاجب یہ سوال بیدا نہ ہوا تو پھر کوئی اوپشن (OPTION) رہ جاتا تھا کہ یہاں دو ملک ہوں تاکہ وہ اکثریتی لیڈر کے طور پر سامنے آ سکیں ۔

نوائے وقت: تو کیا یہ صرف طاقت حاصل کرنے کا کھیل تھا اور آپ کا یہ کہنا کہ یحییٰ خان اور مجیب الرحمٰن میں کوئی مفاہمت تھی ؟

راؤ فرمان على : يه مجيب كي طرف سے تھى ۔

نوائے وقت: انہی دنوں یحیٰی خان نے مجیب کو خط لکھا تھاکہ تم میرے آنے کا استظار کرو میں تم کو چھ نکات سے بھی زیادہ دوں کا آپ اس بارے میں بتائیں کہ قومی اسبلی کے اجلاس کے التواء میں مغربی پاکستان کے سیاستدانوں کا کتنا کردار تھا اور یحیٰی خان کی کہاں تک ملی بھگت تھی کیونکہ اس میں ایک اور اہم پہلو ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس طے کرنے کے کچھ بی دنوں بعد یہ کہا جاتا ہے کہ یحیٰی خان نے لا ڈویڑن سے کہا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کرنے کے لیے کہ یحیٰی خان نے لا ڈویڑن سے کہا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کرنے کے لیے ایک مسودہ تیار کریں ۔ جس کا مطلب ہے کہ انہوں نے پہلے سے ہی تنقریر تیار کروانی شروع کر دی تھی ۔ یعنی وہ اجلاس ملتوی کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے ۔ کروانی شروع کر دی تھی ۔ یعنی وہ اجلاس ملتوی کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے ۔ کیان باتوں پر روشنی ڈالیں گے ؟

راؤ فرمان علی خان: جس خط کا آپ نے ذکر کیا ہے، وہ 7 مارچ کے بعد کا ہے، تھا۔ کا ہمیت میلیکس تھا۔ کا ہے، مارچ کو اجلاس ہونا تھا۔ولی خان نے جو دیکھا، وہ خط نہیں ٹیلیکس تھا۔ جس کے اندر یحلی خان نے اجلاس ملتوی ہونے،ایجی ٹیشن شروع ہونے اور جب جس کے اندر یحلی خان سے اعلان آزادی کرنے والے تھے۔اس کو روکنے کے لیے مجیب الرحمٰن کی طرف سے اعلان آزادی کرنے والے تھے۔اس کو روکنے کے لیے

مجیب الرحمٰن کو یہ ٹیلکس بھیجا کہ میں چھ شکات سے زیادہ ماننے کو تیار ہوں، اس کے مطالبات تسلی بخش طریقے سے پورے ہوں گے ۔ یہ ٹیلکس مجیب ہر وقت اپنی جیب میں رکھتے تھے ۔ اور یہ ساری دنیا میں شائع ہو چکا ہے ۔

17 مارچ کو صدر یحییٰ خان اپنی ٹیم سمیت ڈھاکہ میں مجیب الرحمٰن کے مہمان بن کر پہنچ ۔ بذاکراتی ٹیم میں جنرل پیر زادہ ، جسٹس کارنیلس ، کرنل حسن اور ایم ایم احمد شامل تھے ۔ فوجی ٹیم جن کو HAWKS کہا جاتا تھا جنرل حمید ، جنرل عمر ، جنرل مٹھا ، جنرل افتخار ، محترم صدر ، جنرل خداداد پر مشتمل تھی ۔ جنرل عمر ، جنرل مشتمل تھی ۔ بذاکرات میں مشرقی پاکستان میں موجود جنرل ٹیا خان ، جنرل خادم حسین راجہ اور محمح نہیں بلایا گیا ۔ اس لیے ہمیں روزانہ کی کاروائی کا علم نہ ہو سکا ۔ بہر حال میں نے 19 مارچ کو مجیب الرحمٰن کو ٹیلی فون کیا اور اس سے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے ۔ نے 19 مارچ کو فیصلہ ہو گیا ہے میں وزیر اعظم ہوں کا ۔ پانچ وزیر مغربی پاکستان سے اور پانچ میں نے بوچھا کہ آپ خوش ہیں تو اس سے اور پانچ مشرقی پاکستان سے ہوں گے میں نے بوچھا کہ آپ خوش ہیں تو اس سے اور پانچ مشرقی پاکستان سے ہوں گے میں نے بوچھا کہ آپ خوش ہیں تو اس سے اور پانچ مشرقی پاکستان سے ہوں گے میں کرنی ہوں گی ۔

اگر ہم اس سے پہلے کے واقعات پر غور کریں تو ۲۳،۲۲ اور ۲۲ فروری کو یہاں گورنروں اور مارشل لا ایڈمنسٹریٹروں کااجلاس ہوا ۔ گورنر احسن اور جنرل یعقوب خان بھی اس اجلاس میں شریک ہوئٹے جس میں اور دوسری باتوں کے علاوہ یہ بھی فیصلہ کرنا تھاکہ مشرقی پاکستان میں کیا کیا جائے لیکن ،اگرچہ میں راولپنڈی ہی میں تھا ، جوئٹیر افسر تھا اور مارشل لا ایڈمنسٹریٹر یا گورنر نہیں تھا ، اس لیے میں اس میٹنگ میں نہیں گیا مگر اس اجلاس کی کاروائی کا مجھے علم ہو گیا ۔ کیونکہ گورنر احسن ، جنرل یعقوب اور میں آپس میں تبادلۂ خیالات کرتے رہتے تھے ۔ جس رات یہ اجلاس ہوا اس سے اگلی صبح مجھے ان دونوں نے بلیا ۔ بہم اس وقت مشرقی پاکستان ہاؤس میں رہتے تھے جہاں آج کل سیریم کورٹ آف بیکستان ہے ۔ گورنر بھی اس عارت میں تھے ۔ ان دونوں نے مجھے بتایا کہ رات پاکستان ہے ۔ گورنر بھی اس عارت میں تھے ۔ ان دونوں نے مجھے بتایا کہ رات پاکستان ہے ۔ گورنر بھی اس عارت میں تھے ۔ ان دونوں نے مجھے بتایا کہ رات پاکستان ہے ۔ گورنر بھی اس عارت میں میں دیا تھے ۔ ان دونوں نے مجھے بتایا کہ رات پاکستان ہے ۔ گورنر بھی اس عارت میں میں میں دیا تھے ۔ ان دونوں نے مجھے بتایا کہ رات پاکستان ہو کہ توی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیاجائے ۔

میں نے کہا یہ تو غلط بات ہے ۔ ان دونوں کا بھی یہی خیال تھا ۔ آپس میں گفتگو کے بعد جنرل یعقوب نے جنرل پیرزادہ کو ایک خط لکھا اور اس کے اندر

(مہریانی کر کے مجھے کوئی نئی تاریخ دے دیں کیونکہ اس صورت میں اپنے لوگوں کو کنٹرول کر سکتا ہوں)

اس مقام پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجیب علیحدگی پسند تھا اور اگر ہم تینوں اس کی طرف داری کر رہے تھے تو پھر ہم بھی صحیح راستے پر نہیں تھے ۔ وہ اگر علیحدگی پسند ہوتا تو التواء تو اس کے موافق تھا ۔ وہ کہہ رہا تھا مجھے نئی تاریخ دے دیں ۔ میں نئی تاریخ لے کر اپنے عوام کو کنٹرول کر لوں کا اور نئی تاریخ کس چیز کی ؟ پاکستان کی قومی اسمبلی کے اجلاس کی ۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ اس دن تک اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر وہ وزیراعظم ہوتے تو بہتر ہو تابعد میں اس کے خیالات بدل گئے ۔ اس کے جانے کے بعد ہم تینوں بیٹھ کر آپس میں مشورہ کرتے رہے کہ کیا کرنا چاہیے ۔ اس وقت ایڈمل احس نے بہت ہی تاریخی ٹیلکس ، جو خود اکیلے ان کی اختراع تھی ، ہمارے ساتھ مشورہ کے بعد تیار کی جس میں انہوں نے لکھا ۔

I BEG OF YOU TO ANNOUNCE THE FRÈSH DATE TONIGHT, TOMORROW WILL BE TOO LATE

(میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آج کی رات ہی نٹی تاریخ کا اعلان کردیں ، کل بہت دیر ہو جائے گی) ، مگر اس تاریخ کا پھر تبھی اعلان نہ کیا گیا ۔

نوائے وقت : یہ کس تاریخ کی بات ہوگی ؟

راؤ فرمان علی : یکم مارچ کی ۔ یہ ٹیلکس پہلی کی رات کو بھیجا گیا ۔ اس رات کو جنرل حمید سے ٹیلی فون پر بات ہوئی ۔ اس رات کو مشش کرتے رہے کہ کوئی مل جائے ۔ ستم ظریفی کہ گورنر اور مارشل لا ایڈ منسٹریٹر کو ٹیلی فون پر صدر یا کوئی اور ذمہ دار شخصیت مغربی پاکستان میں نہیں مل رہی تھی ۔ بہت تگ و دو کے بعد جنرل حمید ہمیں سیالکوٹ میں ملے اور ان سے کہا کہ آپ کچھ کومشش کریں کہ تاریخ تبدیل ہو جائے مگر اگلے دن بارہ بجے کے لگ بھگ اعلان ہوگیا ۔ اعلان سنتے ہی ایجی ٹیشن شروع ہوگئی ۔ انہوں نے سب کچھ جلا دیا ۔ رات کو کرفیو لگا

صاف صاف کہا (جو تینوں کے خیالات کا نچوڑ تھا) کہ اس فیصلے کے بہت دور رس اور خطرناک اشرات ہوں گے اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس موقع سے بھارت فائدہ اٹھا سکتا ہے ۔

#### نوائے وقت : یہ تو بڑی بروقت وار تنگ تھی ۔

راؤ فرمان على : جي بان ، جنرل يعقوب نے يه خط إينے ہاتھ سے لکھا اور اسى وقت جنرل پیرزادہ کو جمیج دیا ۔ وہاں سے آٹھ دس بجے طلم آیاکہ ڈھاکہ چلے جاؤ۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ تم یہاں شرارت کر رہے ہو اور یہاں سے ڈھاکہ چلے جاؤ ۔ اس پر میں ڈھاکہ چلا گیا ۔ جب یہ دونوں واپس ڈھاکہ بہنچے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ پر کیا گذری ۔ انہوں نے بتایا کہ ہم دونوں صدر سے ملنے کے لیے کئے اور ان سے کہا کہ یہ فیصلہ سمجیج نہیں ، کیونکہ یہ ملٹری ایکشن کی طرف لے جائے گا جو قوی مفاد میں نہیں ہو گا۔ تو صدر صاحب نے یہ کہا کہ اگر تم بھٹو کو منا لو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ۔ گورفر احسن اور جنرل یعقوب راولینڈی سے کراچی کئے ۔ انہوں نے وہاں بھٹو صاحب سے ملاقات کی ۔ بھٹو نے ان سے کہا کہ تم کس سے خوفزدہ ہو ۔ عوامی لیگ ہماری یارٹی کی طرح کی یارٹی نہیں یہ بور ژوا یارٹی ہے ۔ یہ گوریلا جنگ نہیں لڑ سکتی ۔ آپ کو ایجی فیشن سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے ۔ کراچی سے دونوں واپس راولینڈی آئے ۔ صدر صاحب نے انہیں بدایات دیں ۔ آخر وہ دونوں ڈھاکہ کہنچے ۔ یکم مارچ کو التواء کا اعلان ہونا تھا ۔ اس سے ایک رات بیلے گورنر باؤس میں مجیب الرحمن ، تاج الدین اور کھند کر مشتاق کو بلایا کیا ۔ گورٹر احسن نے ان کو بتایا کہ اجلاس ملتوی ہو رہا ہے ۔ تاج الدین نے کہا کہ ہمیں پہلے سے معلوم تھا ، مغربی پاکستان والے پُرامن طریقے سے اقتدار مشرقی پاکستان کے حوالے نہیں کریں کے ۔ اس لیے ہم جانتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے ۔ صورت حال بری مایوس کن اور افسوسناک ہو چکی تھی ۔ چاروں طرف مُرد فی چھائی ہوئی تھی ۔ تھوڑی دیر بعد مجیب نے اپنے دونوں ساتھیوں کو واپس بھیج دیا اور اس نے احسن سے کہا:

GIVE ME A FRESH DATE THEN I CAN CONTROL MY PEOPLE.

میں نے یحیٰی خان کو بتایا کہ وہاں (مشرقی پاکستان میں) ذوالفقار علی بھٹو کو کہتے ہیں داللہ KILLER NO.2 اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے KILLER NO.5 اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے سقریر نہیں لکھی ، یہ بھٹو نے لکھوائی تھی ، اس لیے پڑھی گئی ۔ وہ نہیں چاہتا کہ مشرقی پاکستان کے کسی شخص کے سپرد اقتدار کر دیا جائے ، اس لیے مغربی پاکستان کی فوجیں وہاں مشرقی پاکستان والوں کو مار رہی ہیں ۔

صدر صاحب نے مجھ سے کہا کہ وہ اس رات کوئی تقریر کرنے والے ہیں اور میں شام کو ایوانِ صدر میں ان کے پاس آجاؤں ۔ میں شام کو ان کے پاس پہنچا تو صدر صاحب اپنی تقریر ریکارڈ کرا کر بیٹھے ہوئے تھے ۔ میرے علاوہ وہاں جنرل محمید اور جنرل ٹیا خان تھے ۔ یہ ڈنر کے بعد کی ملاقات تھی ۔ وہاں ہر قسم کی باتیں ہوئیں ۔ انہوں نے جنرل ٹیا خان کو احکامات دیے کہ فوج کو بیرکوں میں لے جاؤ ، ڈسپلن اور فوج کی منظیم کو بہتر رکھو اور سڑکوں پر جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اپنے آپ کو ملوث نہ کرو ۔ اس کا مقصد شاید یہ تھا کہ باہر سڑکوں پر دائیں اور بائیں بازو کے حامی آپس میں لڑکر تھک جائیں گے اور پھر وہ فوج کے پاس آئیں بائرو کے حامی آپس میں لڑکر تھک جائیں گے اور پھر وہ فوج کے پاس آئیں گے ۔ جنرل ٹیا خان نے کہا ۔ ٹھیک ہے ۔ یعنی گھیراؤ ، جلاؤ وغیرہ جو کچھ ہو رہا ہے ، اس میں فوج کسی قسم کی مداخلت نہیں کرے گی ۔ اسکا روز جنرل ٹیا واپس ڈھاکہ گئے ۔ میں بھی ان کے ساتھ ہی تھا ۔ بزنجو بھی اسی طیارے میں سفر کر رہے تھے ۔ ہم لوگ کراچی جاتے ہوئے فضا ہی میں تھے کہ صدر صاحب کی سفر کر رہے تھے ۔ ہم لوگ کراچی جاتے ہوئے فضا ہی میں تھے کہ صدر صاحب کی شقر پر براڈ کاسٹ ہوئی ۔ دروازہ کھلا تو بزنجو نے فرا سے کہا:

NOW HE GOT WHAT HE WANTED

(اب اس نے حاصل کر لیا ہے جو وہ چاہتا تھا)

یعنی بھٹو نے ۔۔۔۔ یہاں بھی بہت سے ایسے لوک تھے جن کا خیال تھا کہ یہ تقریر ان کے کہنے پر یا ان کے اشارے پر تیار ہوئی ہے جس میں یہ کہا گیا تھا :

> ARMY WILL SORT OUT په سخت شقریر تھی ۔

دیا گیا ۔ پہلے ایڈمرل احسن کو تبدیل کر دیا گیا اور ان کی جگه جنرل یعقوب کو اٹا دیا کیا ، اور جب یحییٰ خان نے کہا کہ میں ڈھاکہ نہیں آسکتا تو وہ بھی استعفیٰ دے كر الك بو كئے \_ اس رات مجھے پھر حكم ملاكه ميں واپس اسلام آباد آ جاؤں \_ رات گیارہ بج ایک طیارہ جاتا تھا۔ میں ساری رات سفر کر کے صبح راو لینڈی پہنچا ۔ مجھے جنرل کا خان ملے جو وردی میں تھے ۔ مجھے ان سے یہ پوچھنے کی ضرورت نه تھی کہ وہ اسلام آباد کیوں جا رہے ہیں ؟ کیونکہ مجھے معلوم تھا اور میں جاتتا تھا کہ وہ اسلام آباد کیوں جارہے ہیں ؟ یہ میرا خیال تھا اور بعض اوقات مجھے اس چیز نے نقصان بھی پہنچایا ہے کہ مجھے خود بخود بغیر پوچھے معلوم ہوتا ہے کہ بات کیا ہے ۔ خیر میں جانتا تھا کہ وہ اسلام آباد اس لیے جارہے، ہیں کہ مشرقی پاکستان سنبھال لیں اس لیے میں نے ان سے نہ پوچھا ۔ راستے میں ان سے عام باتیں ہوتی رہیں اور میں نے ان کو بتایا کہ میں بھی اسلام آباد صدر صاحب کو ملنے جا رہا ہوں اور یقیناً آپ بھی جا رہے ہیں ۔ انہوں نے کہا : بال ! چونکہ مجھے عالم يهل كا ديا بواتها ، اس لي مين سيدها پريزيدنث باؤس بهنيا - وبال كر پر صدر صاحب سے ملاقات ہوئی ، وہ وفتر میں نہیں تھے ۔ اس کھر میں تھے جس میں بعد میں وزیر اعظم رہتے رہے ۔ وہ باہر برآمدے میں بیٹھے تھے ۔ ان کے پاؤں میں سليير تح - دائين طرف مسر بحدو بيتي تح - بائين طرف جزل حميد تح - يد دن کے گیارہ بج کا وقت تھا اور ایک آدی چھ ہزار میل کا سفر کر کے را توں رات وبال پہنچتا ہے اور یہ دیکھتا ہوا آیا ہے کہ ڈھاکہ میں اس لگی ہوئی ہے اور ملک تباہ و برباد ہو رہا ہے ۔ یہ تینوں شراب پی رہے تھے اور اس وقت مجھے نیرو کا خیال آگیا جب روم جل رہا تھا اور نیرو بانسری بجا رہا تھا ۔ میں نے سیلوٹ کیا اور میں کیا کر سکتا تھا ۔ ان کے کہنے پر میں بیٹھ کیا تو وہ بولے ۔ بتاؤ ، ڈھاکہ کے بارے میں تم کیا کہنا چاہتے ہو ؟ میں نے کہا میں آپ کو جو کچھ بتانے والا ہوں اس سے مسٹر بھٹو کو پریشانی ہو گی تو کیا میں ان سے درخواست کر سکتا ہوں کہ ۔۔۔۔۔ میں نے اپنا جلد پورا نہیں کیا تھاکہ انہوں نے (بھٹو نے) اپنا کلاس اٹھایا اور ڈرائٹک روم کے عقب کے دروازے سے ٹکل کئے ۔ مجھے نہیں معلوم وہ کہاں گئے ۔ بھٹو اس وقت تو وہاں سے چلے گئے مگر میرا خیال ہے کہ اس بات پر انہوں نے مجھے تبھی معاف نرکیا ۔ میں تو صرف ان کو پریشان نہیں كرنا چاہتا تھا ۔

نوائے وقت : ساتھ ہی قوی اسمبلی کی اگلی تاریخ کا بھی اس میں وعدہ ا ۔

راؤ فرمان علی : جی بال ، ٦ تاریخ کو جم ڈھاکہ پہنچ تو ، تاریخ کو ریس کورس کراؤنڈ میں جلسہ عام ہو رہا تھا جہاں پانچ چھ لاکھ آدی ہوں گے ۔ میں نے جنرل ٹکا خان سے کہا کہ یہاں یہ ہوتا ہے ۔ دراصل وہاں کی ایجی ٹیشنز دیکھنے والی ہوتی ہیں ۔ مغربی پاکستان میں تو چھی بجانے ہیں ۔ مغربی پاکستان میں تو چھی بجانے پر لاکھوں آدمی اکٹھے ہو جاتے ہیں ۔ وہاں جنرل ٹکا خان کو سب سے پہلے جس مسئلے کا سامنا کرنا پڑا وہ ریڈیو پاکستان کے ملازمین کا تھا جنہوں نے ریڈیو اسٹیشن کی علات کو گھیرے میں لے رکھا تھا اور مطالبہ کر رہے تھے کہ مجیب الرحمٰن کی تنقریر براڈ کاسٹ کی جائے گی ۔ یہ لوگ کام نہیں کر رہے تھے ۔ انہوں نے مجیب براڈ کاسٹ کی جائے گی ۔ یہ لوگ کام نہیں کر رہے تھے ۔ انہوں نے مجیب الرحمٰن کی شقریر برڈی سخت تھی ۔ یہ تنقریر بڑی سخت تھی ۔ وہ اسے نشر کرنا چاہتے تھے ۔ انہوں سخت تھی ۔

اس تقریر کے دیکارڈ بھی تیسرے چوتھے دن بجتے رہے مگر اس تقریر کی خوبی یہ تھی کہ اگرچہ مجیب نے اس میں اپنے لوگوں کے جذبات کو اتنا ابھارا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں لیکن اس میں اس نے یکطرفہ اعلانِ آزادی نہیں کیا تھا ، مگر ایک خاص بات یہ تھی کہ ، مارچ کے بعد سے مشرقی پاکستان کی حکومت ان کی ایک کمیٹی کے ہاتھ میں چلی گئی ۔ انہوں نے ہر چیز پر قبضہ کر لیا ۔ ، مارچ سے ۲۵ مارچ تک مشرقی پاکستان پر عوامی لیگ کا قبضہ رہا ۔ اس دوران میں غیر بنگالیوں کا تعتل عام ہوتا رہا ، گھیراؤ جلاؤ ہوتا رہا ۔ فوج چھاؤنیوں میں محبوس رہی ۔ کھانا پینا بھی مغربی پاکستان سے ہوائی جہازوں کے ذریعے پہنچ رہا تھا ۔

اسی روز مسٹر بھٹو ڈھاکہ پہنچ لیکن اگلے روز ۲۰ مارچ سے پریشان کن خبریں آنا شروع ہوگئیں ۔ مجیب کی تجویز تھی کہ مارشل لا فوراً ہٹایا جائے اور اقتدار انہیں سونپ دیا جائے ، وغیرہ وغیرہ ۔ بھٹو کا خیال تھا کہ مارشل لا ہٹانے سے استقال اقتداد غیر قانونی ہو جائے کا اس طرح سے آئینی خلا پیدا ہو گا مگر حیرانی کی بات ہے کہ جب بھٹو اس قسم کے آئینی بحران سے دو چار ہوئے تو انہوں نے کی بات ہے کہ جب بھٹو اس قسم کے آئینی بحران سے دو چار ہوئے تو انہوں نے اس بحران کو ایک اور مارشل لا حکم کے ذریعے حل کر لیا ۔ سچے بات یہ سے کہ اصل

مسئلہ یہ نہیں تھا۔ ایک قانونی حکومت کو مارشل لا حکم کے ذریعے قائم کیا جا سکتا ہے اور دنیا میں کئی بار ایسا ہوا ہے۔ وہی بھٹو جو اسمبلی کے اجلاس کی مخالفت کر رہے تھے کہ اسمبلی کا اجلاس طلب کر کے اس مسئلے کو قومی مسئلے کے طور پر زیرِ بحث لایا جائے ۔

یہ کش مکش اسی طرح جاری تھی اور ۲۲ مارچ تک جاری رہی ۔ مشرقی پاکستان میں یوم شہداء منایا جا رہا تھا ۔ یہ بنگالی زبان کے مسئلے پر مارے جانے والے لوگوں کی یاد میں ہر سال منایا جاتا ہے ۔ اس روز بنگالیوں کے گروہ مجیب کے گورکے سامنے سے مارچ کرتے ہوئے آئے ۔ اس طرح صورتِ حال پہلے سے زیادہ سنگین ہوگئی ۔

مغربی پاکستان کے کچھ طلقے بھی مجیب کا ساتھ دے رہے تھے ۔ یہی وجہ ہے کہ مجیب نے طاقت کے بل پر اقتدار حاصل کرنے کے بارے میں سوپنا شروع کر دیا ۔ ۲۵ مارچ کی رات انہوں نے کرنل عثمانی مرحوم کی کمان میں زردستی طاقت حاصل کرنے کے لیے منصوبہ بھی بنایا ہوا تھا۔

ان رپورٹوں کے بعد حالات بہت خراب رہے ۔ میں اور جنرل خادم حسین، جنرل ٹھا خان کے پاس گئے اور کہا کہ کچھ کیا جانا ضروری ہے ، کیونکہ سازشیں جنم کے رہی ہیں ۔ ہم لوگ مکمل لا علمی میں تھے اور فوج کو بھی پتہ نہیں تھا کہ کیا لائحہ عمل اختیار کیا جانے والا ہے ، تاہم ٹھا خان نے جواب دیا کہ جب کچھ کرنے کی ضرورت ہوگی تو آپ کو مطلع کر دیا جائے گا ۔ ہم نے ٹھا خان سے کئی ملاقاتیں کیں ۔ آخر کار وہ ۲۲ مارچ کو پریزیڈنٹ ہاؤس ڈھاکہ گئے ۔ واپس آگر انہوں نے ہمیں بتایا کہ کچھ ہونے والا ہے ، تم لوگ تیاریاں کر لو !

ان حالات میں ہم اپنا لائحہ عل طے کرنے بیٹھ گئے ۔ ہیلی کاپٹروں کے ذریع مختلف کمانڈروں کو احکامات پہنچائے گئے کہ آئندہ چند روز میں کیا کچھ کیا جانا ہے ۔ علی اقدام کی کوئی ناریخ تو مقرر نہیں کی گئی تھی مگر یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ عنقریب کچھ ہو گا ، لہٰذا پوری تیاری رکھیں ۔ ادھر خاکرات جاری تھے اور ہماری عین خواہش تھی کہ یہ خاکرات کامیاب ہوں ۔ خاکرات کے بارے میں مجھے اور جنرل خادم حسین کو کچھ نہیں بتایا گیا تھا ، کیونکہ ہم دونوں کو اس سلسلے

میں اچھوت سمجھ کر سب کام ہماری اطلاع کے بغیر ہو رہے تھے ۔

نوائے وقت : اس زمانے میں اصلی صورتِ حال کس طرح پیش آئی ؟

راؤ فرمان علی : ٢٥ مارچ كي شام يحيي خان نے محا خان سے ان كے گھر پر ملاقات کی ۔ یہاں سے افتخار جنجومہ اور جنرل مٹھا کو ڈھاکہ بھیج دیا گیا تھا تا کہ اگر میں اور جنرل خادم حسین اپنارویہ درست ند کریں تو ہم سے وہ چارج لے لیں۔ آپ پوچھتے ہیں اس زمانے میں کیا کیا ہوا ؟ میرا جواب ہے کہ بہت کچھ ہوا ۔ رات جنرل خداداد ، جنرل عمر ، اور جنرل یحییٰ خان نے مٹکا خان کے کھر پر بہت سی بائیں کیں ۔ ہم لوگ اس گفت و شنید میں بلائے نہیں کئے تھے ، اس لیے ہمیں علم نہیں ہے کہ کیاکیا باتیں اس رات ہوئیں ۔ ہمیں بتایا گیا کہ صدر صاحب مغربی پاکستان واپس جا رہے ہیں اور جب وہ کراچی سے چالیس میل کے فاصلے پر پہنچ جائیں تو آپریشن شروع کر دیا جائے گا ۔ اس کام کے لیے جیں كماندر مقرر كياكيا تھا \_ وراصل ميں ايك غير فوجى عهده پر تھا اور كماندر نهيں تھا مكر اس كام كے ليے مجھ ڈھاك كاكمانڈر مقرركيا گيا اور اس ليے ميں نے تام متعلقہ لوگوں کو حرکت میں آئے کے احکامات جاری کر دیے ۔ اس سلسلے میں منصوبہ موجود تھا اور کوڈ کے خفیہ الفاظ پہلے ہی پہنچا دیے گئے تھے ۔ یحییٰ خان خاموشی سے ایک چھوٹی سی کار میں ایرپورٹ تک گئے تھے اور وہاں انہیں کسی شخص نے خدا حافظ نہیں کہا تھا ۔ کموڈور خوند کر وہاں موجود تھے اور انہوں نے کہا ول تو بیلے سے یہی اصرار کر رہا تھا۔ یہ ملاقات میرے ول میں گھر کر گئی لیکن اس ملاقات کے تھوڑے ہی عرصے بعد ہم اپنے آپ کو اجنبی لگنے لگے ۔ پجروہ موقع بھی نصیب ہوا کہ رحمان بھائی اور ان کی اہلیہ نے اپنی آنکھوں سے آنسو پو کھنے

الشائق صاحب ! یہ دو دل آپس میں ضرور ملیں کے اگر ان دلوں کو محبت کا لہو ملا تو شاید انسانیت بانجھ ہو گئی ہے ۔ اے اللہ! و ۔۔۔۔، یہ کہتے با رہے تھے ۔ میں دور تک انہیں دیکھتا رہا اور پھر میں بے اختیار رو پڑا ۔

ہمارے یہ اپنے تھوڑی سی دوری سے بالکل غیر ہو گئے ۔ وہ اندر' سے آن

بھی ہمارے اپنے ہیں۔ ہم نے انہیں اپنا بناکر اپنے ہی 'ہاتھ' سے اپنے گر میں انہیں غیر کر دیا ہے۔ جب 'بنگلہ دیش' کا لفظ پہلی بار ریڈیو پر نشر ہوا تھا تو میں نے کئی درد مند دلوں کی حرکت بند ہوتی محسوس کی تھی۔ میرے نزدیک یہ عذابِ اللی تھا ہمارے لیے۔

ہمارے محلے میں ایک بابا دمائلی 'رہتا تھا۔ اس نے تحریک پاکستان میں اپنی یوی بچوں کا لہو چندے کے طور پر دیا تھا۔ یہاں وہ تانگہ چلایا کرتا تھا۔ ایک تانگہ ، سرکنڈوں کی مجھگی اور ایک ٹوٹا ہوا ٹیپ ریکارڈر اس کی پونجی تھی ۔ وہ اپنے ریکارڈر س کی پونجی تھی ۔ وہ اپنے ریکارڈر س میں ایک ہی کیسٹ چلایا کرتا تھا جس میں اس نے ایک گانا چار دفعہ ریکارڈ کیا ہوا تھا۔ وہ جب بھی اکیلا ہوتا تو یہ گانا عموماً سنا کرتا تھا۔ اس گانے کے بول آپ بھی ملاحظہ فرمائیں :

## دو دل اک دوج کولوں دور ہو گئے

پھر ایک رات درد کی انہی شروں میں اس کی نبض بند ہوگئی ۔ لوگ اس پرسی کہتے تھے لیکن وہ مجھے اپنا بیٹا کہتا تھامیں صرف اسے سگریٹ سلکانے کے لیے ماچس دیا کرتا تھا لیکن اس آگ نے نئی جوانی کو بھسم کر کے رکھ دیا ۔ اب جب کبھی اس کی قبر پر جاتا ہوں تو بھیڑ بکریاں وہاں پر چڑھ کر گھاس پھونس چر رہی ہوتی ہیں ۔ ہماری قومی قبروں کا یہی حال ہے ۔ مینار پاکستان اب تو جو توں کے اشتہاروں کے لیے بھی استعمال ہونے لگا ہے ۔ قائداعظم کی قبر کو خدا ہمیشہ سلامت رکھے ۔ وہی ان قبروں کا محافظ ہے ۔

جس رات بنگلہ دیش کا اعلان ڈھاکہ ریڈیو سے ہوا تھا ،آپ نے بھی غور فرمایا ہو کاکہ وہاں سے 'اُردو سروس' میں یہ اعلان ہواکرتا تھا"یہ ریڈیو بنگلہ دیش" ہے ۔ اس کے بعد پنجابی گانا نشر ہوتا تھا جس کے بول آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں :

#### دو دل اک دوج کولوں دور ہو گئے

یہ گانا ہمارے اہلِ فہم و خرد نے بھی سنا ہو گا۔ ہم کیا کہد سکتے ہیں ؟ ایک ڈائجسٹ میں ایک قاری کا خط ملاحظہ فرمائیں :

"ویکن کے سفر میں مجھے ایک ڈائجسٹ کا مطالعہ کرتے دیکھ کر ایک بزرگ نے پوچھا۔ 'بیٹے کیا پڑھ رہے ہو؟ میں نے کہا۔ ڈائجسٹ، تو وہ بولے ۔۔۔۔ اگر پاکستان کو بچانا ہے تو اسے جوڑ لو ورنہ عمر بھر خوار ہوتے رہو گے۔ پھر ایک عصا کا سہارا لیے ہوئے بزرگ کہتے جا رہے تھے۔"شاید کوئی پاکستانی لہو دے سکے"۔

صدر نے جواب میں کہا کہ میں ایوب خان جیسی غلطی نہیں کروں گا ، میں اس طرح سے جنگ شروع نہیں کروں گا ۔ میں نے پھر پوچھا جناب اگر ایسا ہے تو پھر يہال فوج كو محاذول پر كيول متعين كياكيا ہے ۔ صدر في جواب ديا يه وفاعي كارروائي ب اور ضروري ب \_ ليكن اطمينان ركهو ميرا ادهر س جنگ شروع كرنے كاكوئى اداده نہيں ہے - ميں اس وضاحت سے بہت خوش ہوا اور ميں فے اپنے پیوں سے کہا کہ صدر نے میری بات مان لی ۔ چھ نومبر کو ہماری ملاقات الہور میں پھر ہوئی ۔ بھٹو اس زمانے میں صدر کو مجبور کر رہے تھے کہ انہیں وزیراعظم بننے کے لیے ۲۵ ووٹ مشرقی پاکستان سے دلائے جائیں ۔ میرا خیال ہے کہ اگر مغربی پاکستان سے وزیراعظم بنا دیا گیا تو ملک قائم نہیں رہے گا۔ اس ملاقات میں محمود علی قصوری اور مبشر حسن بھی موجود تھے ۔ میں نے ان کی موجودگی میں یحییٰ خان سے کہا کہ سیاستدانوں کو افتدار منتقل کر دیں ، کیونکہ فوجیوں سے جھوٹ نہیں بولا جاتا ۔ یہ سیاستدان جہاز پر سوار ہوتے وقت ایک بیان دیتے ہیں اور اترتے وقت دوسرا بیان دیتے ہیں ۔ موجودہ صورت حال میں سیاسی حل کی ضرورت ہے مگر ہم سے سیاسی عل مکل نہیں کیا جا سکے کا ۔ صدر نے کہا ۔ ایسا کیے ہوسکتا ہے ۔ محمود علی قصوری نے کہا کہ آپ ایک عبوری آئین دے کر ہمیں اقتدار منتقل كرديس - صدر في كهاكه تام معامله ييس تاريخ تك حل كر ليا جائے كا اور سب لچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔

ہم اس پس منظر میں مشرقی پاکستان آئے۔ یہاں حالات ابتر ہو چکے سے ۔ بھارتی افواج کا اجتماع بڑھ رہا تھا اور مگتی باہنی کے حلوں میں شدت آ چکی تھی ۔ عید سے اگلے روز ۲۱ نومبر کو بھارتی افواج نے سرحد عبور کرلی اور یہاں اڈے قائم کرنا شروع کر دیے ۔ ان کاکہنا تھاکہ ہم ان پر توپ خانے سے حلہ کر رہے ہیں اور وہ توپ خانے کو دھکیلنے کی غرض سے آگے بڑھ رہے ہیں ۔

یہ ایک فرضی ڈرامہ تھا۔ ہمارے پاس توپ خانے کی صرف چار رجنٹیں تھیں اور ظاہر ہے کہ ہم شیانگ نہیں کر سکتے تھے۔ ۲۲ اور ۲۵ نومبر کو یہ ایڈوانس جاری رہا مگر اس سے حلد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ اپنے اور ہمارے درمیان مکتی باہنی والوں کو لگا دیتے تھے تاکہ مکتی باہنی کے زیادہ سے زیادہ لوگ مارے جائیں اور اس طرح مشرقی پاکستان پر قبضے کی صورت میں بھارتیوں کو کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا نہ ہو۔ ہم نے یہ سب کچھ غیر ملکی نمائندوں کو دکھایا اور انہوں نے بھارتی مداخلت کے بارے میں بہت اچھی رپورٹیں ارسال کیں ۔ اس طرح غیر ملکی پریس نے بھارت کو جارح کے روپ میں پیش کیا۔ ۲۵ نومبر کو گورنر نے صدر پاکستان سے معارت کی خرض سے مغربی پاکستان کا سفر کیا۔ میں نے ان سے بھی کہا کہ صدر سے کہد دیں کہ مغربی محاذ نہ کیا جائے ۔

یہ میرا اندازہ تھا کہ مغربی محاذ سے حلد نہیں ہونا چاہیے ۔ آری میڈیکل کالج میں بھٹو سے یہی بات میں نے قید سے واپسی پر کہی کہ جیں ہرگز مغربی محاذ سے حلد نہیں کرنا چاہیے تھا ، کیونکہ اس طرح بھارت کو دونوں محاذوں پر کھل کھیلنے کا موقع مل گیا اور اس نے کھلی جارحیت کا ارتکاب کیا ۔ ان کا خیال تھا کہ معاسلے کو انٹر نیشنل بنانے کے لیے یہ ضروری تھا۔

یہ بہت کم حضرات کو معلوم ہے کہ میرا ان دنوں فوج یا فوجی حکمت علی یا جنگ سے کوئی تعلق نہیں تھا میں ایک سویلین تھا ۔ نیازی کور کمانڈر اور مارشل لا کے منتظم تھے اور میں ان کا مشیر تھا ۔ مجھے ان کے فوجی علی اور حکمت علی کا کوئی علم نہیں تھا لیکن اس سے قبل میں نے اور جنرل یعقوب نے ایک منصوبہ تیار کیا تھا جس کے تحت ہمیں چیچھے ہٹ کر دریاؤں کے کناروں پر ڈیرے جانے تھے ۔ مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ اس منصوبے کا کیا ہوا ۔ مشرقی محاذ پر حلہ ہوگیا تھا اور اس حلے کی حالت میں گورنر صاحب مغربی پاکستان واپس آ گئے ۔ ۲۹ نومبر کو میں نے ان سے ملاقات کی تو انہوں نے بتایا کہ میں نے صدر سے مغربی محاذ کو میں نے ان سے ملاقات کی تو انہوں نے بتایا کہ میں نے صدر سے مغربی محاذ نے کہا کہ جنرل حمید دو دسمبر کو آ رہے ہیں ، تم اس سلسلے میں بات چیت کر لینا ۔ ۲ دسمبر کو ہمیں بتایا گیا کہ جنرل حمید دو وتسمبر کو آ رہے ہیں ، تم اس سلسلے میں بات چیت کر لینا ۔ ۲ دسمبر کو ہمیں بتایا گیا کہ جنرل حمید نہیں آ رہے ہیں ۔ اس وقت تک مجھے لینا ۔ ۲ دسمبر کو ہمیں بتایا گیا کہ جنرل حمید نہیں آ رہے ہیں ۔ اس وقت تک مجھے

کسی نے نہیں بنایا تھا لیکن میں سمجھ گیا تھاکہ اب مغربی محاذ سے حلہ ہونے والا ہے ۔ لیک کمھے کو مجھے خیال آیا کہ ابھی جہاز آ جا رہے ہیں اس لیے قیدی بننے سے بہتر ہے کہ میں واپس مغربی پاکستان چلا جاؤں ۔ میں ۲ کو آ سکتا تھا مگر میں نے دوستوں کو چھوڑنا پسند نہیں کیا اور ان کے ساتھ ہی قیدی بننے کا فیصلہ کر لیا ۔ مجھے اچھی طرح علم تھاکہ اب مغربی پاکستان نہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ قید ہو جائیں گے ۔

پس میں جانتا تھا کہ حلہ ہونے والا ہے مگر میں نے مغربی پاکستان کا رخ نہیں کیا ۔ ہماری قسمت ہمیں بھارت کے زندانوں کی طرف دھکیل رہی تھی ۔ مجھے صدر یحیٰی خان کی طرف سے اجازت تھی کہ میں مغربی پاکستان آسکتا تھا ۔ لیکن میں نے اپنے ساتھیوں کو ملیجھے چھوڑنا پسند نہ کیا ۔

۲ دسمبر کی شام کو بی بی سی کے ڈیوڈ ینگ اور گابن مجھ سے ملنے آئے ۔
وہ اس سے پہلے صدر سے مل چکے تھے اور اب وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا
مجیب کی رہائی ایک اچھا اقدام نہیں ہو گا ؟ میرا جواب سننے سے پہلے ہی انہوں نے
جواب دیا کہ صدر کا خیال ہے کہ اس سے اس کی عزتِ نفس مجروح ہوگی ۔ بی بی
سی کے نائندوں نے صدر سے پوچھا ۔ دیمیا ملک کی سالمیت سے ایک فرد واحد کی
عزتِ نفس زیادہ ہے " ؟ انہوں نے صدر سے یہ بھی کہا کہ انہیں مجیب سے
مذاکرات کرنے چاہش ۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا مغربی پاکستان
سے حملہ ہو گا اور بھرپور جنگ چھڑ جائے گی ؟ میں نے جواب میں کہاکہ میں نہیں
سمجھتا کہ جنگ ہوگی۔ اب جنگ ہمیں شروع کرتی ہے مگر ایسا کرنا اب ہمارے لیے
سمجھتا کہ جنگ ہوگی ۔ اب جنگ ہمیں شروع کرتی ہے مگر ایسا کرنا اب ہمارے لیے
نقصان دہ ہو گا ۔ میں نے انہیں بتایا کہ مجھے یقین دہائی کرائی گئی ہے کہ بھارت
کی طرف سے اشتعال انگیزیوں کے باوجود جنگ نہیں ہوگی ۔ بس یونہی سرحدی
مغربیں ہوتی رہیں گی ۔ میں ابھی بات کر ہی رہا تھا کہ ہیڈکوار شر سے فون آگیا کہ
مغربی محاذ کر دیا گیا ہے ۔

اس طرح ہماری متعدد درخواستوں کے باوجود کہ جنگ مغربی محاذ پر شروع نہ کی جائے ، تین دسمبر کو جنگ چھیڑ دی گئی ۔ ۴ تاریخ کو کوئی اہم واقعہ نہیں ہوا ، کیونکہ اس روز بھارتی افواج نے اپنی جگہیں از سرِ نو تر تیب دیں ۔ ۵ دسمبر کی

میں جب 7 دسمبر کو ہیڈ کوارٹر گیا تو شقشہ دیکھ کر معلوم ہوا کہ ہماری فوج چھوٹی چھوٹی گلڑیوں میں پوری سرحد پر شقسیم کر دی گئی ہے۔ میں نے جنرل نیازی سے کہا کہ آپ بیچھے کیوں نہیں ہٹ جاتے ، فوج کومیلا میں کیا کر رہی طف ہے ، آپ کے فوجی رنگ پور اور سید پور میں کیا کر رہے ہیں ۔ انہیں اندر کی طف واپس بلا لیں ۔ جنرل نیازی نے پنجابی میں مجھے جواب دیا اوبنال تے حلہ ای ہویا ۔ میں اوبنال نوں کیوں واپس بلاواں؟ ہمارے ہاں عقلمندی کو بعض اوقات بزدلی کہا جاتا ہے ۔ اس وقت مجھے بزدل سمجھا جا رہا تھا مگر میں بزدلی نہیں اور ان کا ارادہ کر رہا تھا ، فوجی حکمت علی کی بات کر رہا تھا ۔ اس کے بعد نیازی صاحب نے کہا کہ میں نے اپنے کمانڈروں سے پوچھ لیا ہے وہ سب خوش ہیں اور ان کا ارادہ اور رویہ میں نے بتلایا کہ اب وہ پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتے ، کیونکہ دشمن عقبی جانب بھی موجود ہے ۔ ظاہر ہے نیازی اپنی حکمتِ علی سے لڑ رہے تھے اور اس میری رائے کو کوئی وخل نہیں تھا ۔

اصل صورت حال کا علم ہونے پر میں گورنر کے پاس گیا ، جنہوں نے افسروں مثلاً دی سی اور کھنر وغیرہ سے اطلاعات مل رہی تھیں مگر وہ اصل صورت افسروں مثلاً دی سی اور کمشنر وغیرہ سے اطلاعات مل رہی تھیں مگر وہ اصل صورت حال جاننے کے خواہ شمند تھے ۔ میں نے مشورہ دیا کہ آپ نیازی سے اصل صورت حال معلوم کریں ۔ گورنر نے چیف سیکرٹری مظفر اور ملٹری سیکرٹری کو ہمراہ لیا اور خود کور ہیڈ کوارٹر چلے گئے ۔ مجھے یہ تو علم نہیں ہو سکا کہ وہاں کیا ہوا مگر اگلی صبح گورنر نے مجھے بلایا اور بولے نیازی کی خواہش ہے کہ میں وزراء کو ان کے علاقوں میں بھیج دوں تاکہ عوام کا حوصلہ بلند کریں اور نعرہ تکبیر لگائیں ۔ میں علاقوں میں بھیج دوں تاکہ عوام کا حوصلہ بلند کریں اور نعرہ تکبیر لگائیں ۔ میں فرزاء کی کہا کہ سڑکیں توڑ دی گئی ہیں اور پُل تباہ کر دیے گئے ہیں ۔ ایسے میں وزراء کس طرح مختلف شہروں کے دورے کریں گے ۔ گورنر نے کہا کہ وزراء ہیلی کاپٹروں میں جا سکتے ہیں ۔ میں اور وزراء کو کس طرح مل سکتے ہیں ۔ میں نے کہا کہ کمانڈر تو اپنے وفتر میں شیر ہوتا ہے اگر انہیں یہاں بلا لیا جائے تو وہ صحیح استعمال کے لیے بھی نا کافی ہیں اور وزراء کو کس طرح مل سکتے ہیں ۔ میں نے پوزیشن بتا سکیں گے ۔ گورنر نے جنرل نیازی کو گورنر ہاؤس آنے کی دعوت پوزیشن بتا سکیں گے ۔ گورنر نے جنرل نیازی کو گورنر ہاؤس آنے کی دعوت پوزیشن بتا سکیں گے ۔ گورنر نے جنرل نیازی کو گورنر ہاؤس آنے کی دعوت پوزیشن بتا سکیں گے ۔ گورنر نے جنرل نیازی کو گورنر ہاؤس آنے کی دعوت

اسی دوران میں ۲ دسمبر کو جیسور ہم سے چھن گیا ۔ ہماری دو بٹالین فوج
کومیلا سیکٹر میں محصور ہو گئی اور بہت سے لوگ مارے گئے ۔ طبی سہولتوں اور
ایمبولینس کا فقدان تھا ۔ ہر طرف منھی اور مچھر کی علداری تھی ۔ صورت حال بے
حد ابتر تھی ۔ اس صورت حال میں جنرل نیازی گورنر ہاؤس آئے ۔ گورنر نے کہا
کہ بھٹی جنگ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے ۔ فتح ہو سکتی ہے ، شکست ہو سکتی ہے
اور ہتھیاد ڈالے جا سکتے ہیں ۔ گورنر باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک زوردار بچکی فضا
میں باند ہوئی اور نیازی رونے گئے ، عین اس وقت چائے والا کمرے میں داخل
میں باند ہوئی اور نیازی رونے گئے ، عین اس وقت چائے والا کمرے میں داخل
میں باند ہوئی اور نیازی رونے گئے ، عین اس وقت چائے کی اللہ کے میں داخل
تھی ۔ میں اور مظفر جلدی سے اٹھے اور میں نے چائے کی ٹرے لے کر چراسی
کو باہر دھکیل دیا، تاہم چند لمح ہی میں یہ بات شہر میں پھیل گئی کہ گورنر کے
کو باہر دھکیل دیا، تاہم چند لمح ہی میں یہ بات شہر میں پھیل گئی کہ گورنر کے

ہاؤس کا کوئی آدی نہیں رو رہا تھا صرف نیازی صاحب رو رہے تھے ۔ ہو سکتا ہے کہ وہ خوفردہ نہ ہوں اور محض ملک کے مستقبل کی خاطر ان کی مسلی یا بچکی نکل گئی ہو! تاہم جس فوج کا کمانڈر رو رہا ہو اس کی حالت کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے ۔ اس وقت فیصلہ کیا گیا کہ حالات کی صحیح عکاسی کے لیے ایک ٹیلکس مغربی پاکستان روانہ کیا جائے ۔ میں نے ٹیلکس کا مضمون بنایا اور کہا کہ صورتِ حال واقعی بہت خراب ہے اور ایسے میں سیاسی حل ضروری ہے ۔ اقوامِ متحدہ میں ہمارے نائندے کے طرز عل سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ہم شرائط عائد کر رہے ہیں ۔ میری تجویز ہے کہ جنگ بندی کا اہتمام کرایا جائے ۔

جنرل نیازی کا خیال تھا کہ یہ ٹیلکس گور نر ہاؤس سے جانا چاہیے ۔ مجھے اس وقت ذرا سا بھی گمان نہیں تھا کہ جنرل نیازی جو نئیر افسر کو پھنسا رہے ہیں ۔ عام طور سے ایسا نہیں کیا جانا ۔ یہ ٹیلکس ، تاریخ کو روانہ کیا گیا اور اسی روز اسلام آباد سے جواب ملاکہ گھبراؤ نہیں ، ہم ایک اعلی اختیاراتی وفد خود اقوام متحدہ بھیجے رہ ہیں ۔ تم جنگ جاری رکھو ۔ اب آپ اس لفظ 'رش' یا فوری بھیجنے پر توجہ کیجیے ۔ یہ وفد پہلے کابل کی طرف رش کیا گیا جیسے کہ عالمی سیاسی عمل کابل میں انجام پا رہا ہو ۔ کابل سے وفد نے فرینکفرٹ رش کیا ۔ یہاں وفد نے ایک رات قیام کیا اور بھٹو صاحب نے چیف سیکرٹری مظفر کی گھبرا کر اپنے شوہر سے بات کی ۔ اب سوال بھٹو صاحب نے چیف سیکرٹری مظفر کی گھبرا کر اپنے شوہر سے بات کی ۔ اب سوال یہ ہے کہ بھٹو کو پہلے سے استظام کیے بغیریہ کس طرح علم ہوگیا کہ مظفر واپس نہیں آسکی گو ۔ باب سوال انہیں شروع سے معلم تھا کہ ڈھاکہ کا سقوط ہونے والا ہے ۔ یہ آسکیں گے ۔ در اصل انہیں شروع سے معلم تھا کہ ڈھاکہ کا سقوط ہونے والا ہے ۔ وہ شخص جو یہ کہہ چکا ہو کہ اس نے ۱۹۵۱ء میں سورج کو مشرق سے نکلتے دیکھ لیا تھا ، وہ کس طرح ڈھاکہ کے انجام سے بے خبر ہو سکتا تھا ۔ بہر حال یہ وفد رش تھا ، وہ کس طرح ڈھاکہ کے انجام سے بے خبر ہو سکتا تھا ۔ بہر حال یہ وفد رش کرتا رہا اور تین روز کے بعد نیویارک میں وارد ہوگیا ۔

یا ۸ دسمبر تک حالات بزاب ہوتے رہے ۔ بھارت نے سرحد عبور کر رکھی تھی ۔ مکتی باہنی کے حلے بھی جاری تھے ۔ حالات کا دھارا ہمارے خلاف بہہ رہا تھا ۔ اس صورت میں بہت خونریزی ہوئی ۔ چاند پور بھی فتح کر لیا گیا ۔ ڈھاکہ اور جیسور کے درمیان دو کمپنیاں تھیں اور باقی بریگیڈ کھانا کے وفاع کے لیے گیا تھا ۔ بریگیڈ پر منظور کے بریگیڈ نے راجشاہی میں جمنا عبور کر لی تھی اور ادھ جنرل بریگیڈ پر منظور کے بریگیڈ نے راجشاہی میں جمنا عبور کر لی تھی اور ادھ جنرل

انصاری پسپا ہو کر مدھومتی آچکے تھے ۔ دشمن اور ڈھاکہ کے درمیان ہماری دو کمپنیاں ہیڈ کوارٹر میں موجود تھیں ۔ کومیلا کا محاصرہ ہو چکا تھا اور کومیلا ت ڈھاکہ تک ہمارا کوئی فوجی نہ تھا ۔ اس کے برعکس دشمن بہت بڑی قوت میں موجود تھا ۔ اس کھیلے میں ہم کسی بھی قسم کے ہوائی تحفظ کے بغیر تھے اور ہمارے پاس توپ خانہ بھی نہمیں تھا ۔ ہمیں ہیڈ کوارٹر سے ایک ٹیلی گرام ملا جس میں پاس توپ خانہ بھی نہمیں تھا ۔ ہمیں ہیڈ کوارٹر سے ایک ٹیلی گرام ملا جس میں تمام صورتِ حال واضح کی گئی تھی ۔ اس میں کہا گیا تھا کہ صورتِ حال تام سیکٹروں میں مخدوش ہے ۔ نمقل وحل کا امکان علی طور پر ختم ہو چکا ہے ۔ فوجی بیس میں مخدوش ہے ۔ نمقل وحل کا امکان علی طور پر ختم ہو چکا ہے ۔ وجری بیس میں مخدوش ہو گیا ہے صرف تین دن تک لڑ سکتے ہیں ۔ ادھر ایڈمرل میلی ختم ہو گیا ہے صرف تین دن تک مقابلہ کیا جا سکتا ہے ' وغیرہ ۔ ادھر ایڈمرل شریف کا خیال تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ سات روز چل سکتے ہیں ۔ یہ ان کا ذاتی شریف کا خیال تھا کہ ہم زیادہ سے نیول ہیڈ کوارٹر کو مطلع کر دیا تھا ۔

قوموں کے لیے ایسی صورتِ حال اکثر پیدا ہو جایا کرتی ہے ۔ بھارت کو ایسی صورت حال کا سامنا کشمیر میں تھا اور اس نے اقوام متحدہ کے ذریعے جنگ بندی حاصل کر لی تھی ۔ مصری فوج ہتھیار ڈالنے والی تھی کہ سادات نے اقوام متحدہ کے ذریعے جنگ بندی حاصل کی ۔ آپ کو جنگ بندی کی سہولت بہت ملتی ہیے جب آپ بعض شرائط کو قبول کریں، تاہم یہ آپ کی مرضی ہے کہ بعد میں بھی انہیں قبول کریں یا نہ کریں ۔ بھارت نے اپنے وعدوں پر عل نہیں کیا ، سادات نہیں کیا ، کوئی نہیں کرتا ، یاد رکھیے جنگ بندی کے بعد دوبارہ جنگ شروع نہیں ہوا کرتی ۔ مشرتی پاکستان میں جنگ بندی کے بعد ہم بھی جنگ بندی کی شرائط کو اپنے الفاظ میں پیش کرنا شروع کر دیتے ۔ اس دوران میں ہم سیاسی حل شرائط کو اپنے اپنی پوزیشن کو مضبوط بنا لیتے ۔

ہم نے گورنر کی طرف سے ایک ٹیلکس ارسال کیا کہ از راو کرم سیاسی تصفیہ کر لیجیے ۔ اس کے جواب میں یہاں سے ایک ٹیلکس گیا جو بے حد واضح تھا ۔ اس میں کہا گیا تھا کہ مشرقی پاکستان کے بارے میں جو فیصلہ بہتر سمجھو خود ہی کر لو ۔ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ مشرقی پاکستان کے بارے میں فیصلہ کر لو ۔ اس طرح کا دوسرا پیغام جنرل حمید نے جنرل نیازی کو بھیجا جس میں کہا گیا کہ جو بھی

ضروری اقدام ،و کر لو ۔ اس میں یہ جلد زائد تھاکہ وقت آتے ہی تام ساز و سامان ضائع کر دو ۔ اس کا کیا مطلب ؟ اس کا مطلب تھا کہ ہتھیار ڈال دو لیکن یہ تو ہمارا مقصد نہ تھا ، یہ پیغام تو آدھی رات کو موصول ہوا ۔

ہم سب جمع ہوئے اور ہم نے کہا ۔ بہتر حل کی بات کرتے ہیں ۔ ہم ہتھیار نہیں ڈالیں کے ۔ اس زمانے میں پنجاب کے قام سیکرٹری صاحبان کورنر ہاؤس میں رہتے تھے ۔ میں بھی گورنر ہاؤیں کی ایک عارت میں اصل عارت سے ذرا دور ربتاتها \_ مجھے علم نہیں تھا کہ اس قسم کا پیغام آیا ہے ۔ گورنر اور چیف سیکرٹری نے مل کر اقوام متحدہ کے لیے ایک پیغام تیار کیا ۔ صبح کو چیف سیکر شری مظفر مجھ سے ملنے میرے آفس میں آئے ۔ مجھے وہ پیغام پڑھنے کو دیا ۔ اتنے میں گورنر بھی آ گئے اور کہنے لگے نیازی کو بھی یہ پیغام لکھوا دو ۔ اس وقت علے اور ہوائی علے جاری تھے ۔ ہم لوگ نیازی کے آفس سے چھ سات میل دور تھے ۔ ہم نے نیازی کو اپنی آمد کی اطلاع دی اور پراٹیویٹ کاروں میں وہاں چرفنج كئے \_ ايدمل شريف اور جنرل جمشيد بھي وہان موجود تھے \_ يه كوئي رازكي بات نہیں ہے اور حمود کشن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے ۔ جنرل نیازی نے طیلیگرام پڑھا اور کہا تم کس حیثیت میں مجھ سے اس کی توثیق چاہتے ہو ۔ مظفر نے جواب دیا کہ کور کمانڈر اور سپریم باڈی کے رکن کی حیثیت سے آپ کو اس کی توثیق کرنی ہے ۔ جنل نیازی نے اس کی توثیق کر دی اور ہم واپس گورنر ہاؤس آ کئے ۔ يهال اقوام متحده كا آدى جارا منتظر تھا ۔ اب يه ايك ايسا فيلكس تھا جي يرايى فوجی حیثیت میں وستخط کر سکتا تھا، لہذا میں نے اس پر دستخط کر دیے اور اس طرح یہ میری ذمہ داری بن گیا ۔

## نوائے وقت : کیا آپ کو یہ تار بھیجنے کا اختیار تھا ؟

راؤ فرمان علی : لوگ کہتے ہیں کہ مجھے یہ تار بھیجنے کا اختیار نہیں تھا ۔ میں بھی یہی کہتا ہوں مگر مینے ٹیلیگرام گورنر کی واضح ہدایت کے تحت بھیجا تھا جو صدر کی منظوری اور براہ راست نگرانی میں کام کررہے تھے کسی نے نہیں کہا کہ گورنر کو اختیار نہیں تھا ۔ سب نے کہا کہ فرمان کو اختیار نہیں تھا ۔ میں بھی یہی کہتا

ہوں کہ میں اسٹاف آفیسر تھا اور مجھے اختیار نہیں تھا۔ بہر حال فیلکس بھیج دیا گیا۔ امکلی صبح جنرل پیرزادہ نے ہم سے بات کی۔

اس قرار داد میں کوئی قباحت نہ تھی ۔ یہ بھارت اور روس دونوں کو منظور تھی، تاہم پولینڈ کی قرار داد کی شکل میں اسے سبوتاژ کیا گیا ۔ اصل مقصد یہ تھا کہ ہمیں قیدی بنایا جائے ۔ فوج کی شہرت داغدار کی جائے اور آمریت کے مقابلے کے لیے فوج کی اہمیت کو ختم کیا جائے ۔ یہ ایک ماسٹر پلان تھا ۔

### نوائے وقت : کیا آپ کے تارکی تردید کی گئی ؟

راؤ فرمان: آپ نے میرے تارکی تردید کے بارے میں پوچھا ہے۔
انہوں نے دراصل اس کی تردید نہیں کی بلکہ یہ کہا کہ فرمان کو اس کی ترسیل کا حق
نہیں تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چھٹا بیڑہ آ رہا ہے اور چین بھی ہماری مدد کو
آئے گا۔ ہم نے ڈھاکہ میں امریکیوں سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے
کافی سختی سے ہم سے سوال کیا کہ تمہیں جنگ شروع کرنے کو کس نے کہا تھا ؟
ہمیں پہلے تو جنگ بندی کی سہولت سے محروم کیا گیا اور پھر بتایا گیا کہ تم بہت اچھے
ہمیں پہلے تو جنگ بندی کی سہولت اب الرفے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔

ہتھیار ڈالنے پر کیوں مجبور کیا گیا ؟ دیکھیے کوئی حکومت بھی ایک علاقہ دینے کے بعد ڈیکال کی طرح قائم نہیں رہ سکتی تھی ۔ علیحدگ کا فیصلہ کہمی بھی ذاکرات کی میز پر نہیں ہو سکتا تھا ، کیونکہ اس طرح غداری کا الزام لگ جاتا ۔ اس طرح کی میز پر نہیں ہو سکتا تھا ، کیونکہ اس طرح غداری کا الزام لگ جاتا ۔ اس طرح کی کروڑ کی رقم کا دعویٰ سلیم کرنا پڑا اور یہ وہ رقم ہے جو رحمان شجان نے ایک مقدے میں باقاعدہ طور سے حساب کتاب کے ذریعے مغربی پاکستان کے ذرے بتائی تھی ، اور تام بہاری مغربی پاکستان آ جاتے ۔ سب سے اہم بات فوج کی عزت کو ختم کرنا مقصود تھا تاکہ دوبارہ وہ اقتدار میں نہ آئے اور وہ صرف اسی صورت میں مکن تھاکہ فوجی شکست ہو ۔ فوج کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا گیا تاکہ یہ پھر کبھی اقتدار نہ سنجھالے ۔

نوائے وقت : آپ اس تام صورت حال کا کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں اور اس سے کیا سبق حاصل کرنا چاہیے ؟

راؤ فرمان: میرے خیال میں سب سے بڑا سبق تو یہی ہے کہ جب دلوں میں کچھ رنجشیں اور کدورتیں آ جائیں اور ماحول خراب ہو جائے تو پھر اسے درست کرنا ملٹری ایکشن سے مکن نہیں ۔ یہ صرف سیاسی عل سے یا لوگوں کی آپس کی ملاقاتوں اور گفتگو کرنے سے حل ہو سکتا ہے ۔ ایسے علاقے جہاں پر مارشل لا لگتا ہے اور جب بھی مارشل لا گتا ہے تو ان علاقوں کے لوگ فوج میں نہیں ہوتے ۔ جرنیل نہیں ہوتے، کرنیل نہیں ہوتے تو وہ علاقے اور وہاں کے لوگ علیحدگی محسوس کرتے ہیں ۔ انہیں احساس محودی ہوتا ہے اور وہ یہ مجھتے ہیں کہ وہ کلوئی بن گئے ہیں ۔ اور ان پر حکومت کوئی دوسرا کرتا ہے ۔ ظاہر ہے ، وسروں کی حکومت اب کوئی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ۔ انگریزوں کو دوسروں کی حکومت اب کوئی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ۔ انگریزوں کو ہوتا ہے ، فوج کے عل دخل سے ، تیسرے یہ کہ میرے خیال میں سیاسی عل ہوتا ہے ، فوج کے عل دخل سے ، تیسرے یہ کہ میرے خیال میں سیاسی عل جاری رہنا چاہیے اور سیاسی عل ہے ذریعے ہی سے ملکوں کے مسائل حل ہو سکتے جاری رہنا چاہیے اور سیاسی عل ہے ذریعے ہی سے ملکوں کے مسائل حل ہو سکتے جاری رہنا چاہیے اور سیاسی عل ہے ذریعے ہی سے ملکوں کے مسائل حل ہو سکتے جاری رہنا چاہیے اور سیاسی عل ہے ذریعے ہی سے ملکوں کے مسائل حل ہو سکتے جاری رہنا چاہیے اور سیاسی عل ہے ذریعے ہی سے ملکوں کے مسائل حل ہو سکتے

# محكوشواره نمبره پاکستان کی مرکزی وزار توں کی تنفصیل ۱۵، اگست ۱۹۴۷ء سے ۲۰، دسمبر ۱۹۷۱ء تک

۱ ـ لياقت على خان كابينه وص

**وزیر** اعظم بیاقت علی خان

دفاع: - ۱۵، اگست ۱۹۴۷ء سے ۱۱ء اکتوبر ۱۹۵۱ء

خارجه تعلقات وامور دولت مشتركه

١٥) أكست ١٩٢٤ء سے ٢٠، وسمبر ١٩٢٧ء

امور کشمیر: ۳۱ اکتوبر ۱۹۴۹ء سے ۱۳ ایریل ۱۹۵۰ء سرحدی علاقوں کے امور ۱۲، ستمبر ۱۹۴۸ء سے ۱۹

17

10) أكست ١٩٥١ء سے ١٦، أكتوبر ١٩٥١ء

وزراء

۱۵ آگست ۱۹۲۷ء سے یا مثی ۱۹۲۸ء ١٥، أكست ١٩٥١ء تا ١٩ء اكتوبر ١٩٥١ء

خزاند ۱۵، اگست ۱۹۴۷ء تا ۱۹، اکتوبر ۱۹۵۱ء اقتصادی مورج رمارچ ۱۰۱ ده د د گور ود .

١ - مسٹر آئی آئی چندریگر ۲ \_ مسٹرغلام محمد

خوراک و زراعت ، صحت ، مهاجرین و بحالیات قانون ، محنت ، تعميرات

امور داخله ، اطلاعات و نشریات اور تعلیم خارجه تعلقات اور امور دولت مشتركه

خوراک ، زراعت ، صحت ، قانون اور محنت

داخله ، اطلاعات و نشریات ،مهاجرین و بحالیات

(i) بے محکمہ

(ii) امور کشمیر

مواصلات ، صحت و تعمیرات

صنعت وحرفت

صحت و تعمیرات اور اقلیتی امور

۱۵، اگست ۱۹۴۷ء تا ۲ اگست ۱۹۴۹ء ۱۵) اگست ۱۹۴۷ء تا ۳۰، جولائی ۱۹۴۸ء

۱۵، اگست ۱۹۴۰ء تا ۱۱، ستمبر ۱۹۵۰ء

۱۵، اگست ۱۹۴۷ء تا۲۲، اکتوبر ۱۹۵۱ء

۲۷، وسمير ۱۹۲۷ء تا ۲۲، اکتوبر ۱۹۵۱ء

۳۰، دسمبر ۱۹۴۷ء تا۲۲، اکتوبر ۱۹۵۱ء

۸، مئی ۱۹۴۸ء تا ۲۴، اکتوبر ۱۹۵۱ء

(i) ۳، جنوری ۱۹۴۹ء تا ۳۱ اکتوبر ۱۹۴۹ء

(ii) ۱۲، ايريل ۱۹۵۰ء تا ۲۲، أكتوبر ۱۹۵۱ء

۱۰، ستمبر ۱۹۴۹ء تا۲۴، اکتوبر ۱۹۵۱ء

۱۰، ستمبر ۱۹۲۹ء تا ۲۲، اکتوبر ۱۹۵۱ء

۲۰، ستمبر ۱۹۲۹ء تا۲۲، اکتوبر ۱۹۵۱ء

٣ - سروار عبدالرب نشتر

۲ به راجه غضنفر على خال

۵ \_ مسٹر جوگندرناتھ منڈل (مشرقی پاکستان)

٦ - مسترفضل الرحمن (مشرقي پاکستان)

ے ۔ سرمحمد ظفراللہ خال

٨ - مسطرعبدالستار بيرزاده

٩ \_ خواجه شهاب البدين (مشرقي ياكستان)

١٠ - مسٹرایم اے گورمانی

١١ - سردار بهادر خان

۱۲ \_ چوہدری نذیر احد خال

١٢ - ۋاكثرات ايم مالك

#### وزرائے ملکت

١١ - واكثر محمد حسين

١٥ - قاكثر آئي انتج قريشي

١٦ - عزيز الدين احد (مشرقي ياكستان)

ریاستیں اور سرحدی علاقے مهاجرين و بحاليات اقليتي امور

۲۲، اکتوبر ۱۹۵۰ء تا۲۲، اکتوبر ۱۹۵۱ء ۲۲ ، اکتوبر ۱۹۵۰ء تا ۲۲ ، اکتوبر ۱۹۵۱ء ۲۳، ایریل ۱۹۵۱ء تا ۲۲، اکتوبر ۱۹۵۱ء دفاغ ریاستیں اور سرحدی علاقے امور خارجہ ، دولت مشتر کہ تعلقات اور مواصلت امورِ داخلہ ، اطلاعات و نشریات ، مہاجرین و بحالیات دفاع ، ریاستیں اور سرحدی علاقے خزانہ

رفاع و

امور خارجه و دولت مشترکه تجارت، تعلیم اور اقتصادی امور خزانه خوراک و زراعت و قانون داخله، اطلاعات و نشریات امور کشمیر، داخله، ریاستین و سرحدی علاقے امور کشمیر، ناعب وزراء ۱ - ڈاکٹر محمد حسین ۳، فروری ۱۹۲۹ء تا ۲۲، اکتوبر ۱۹۵۰ء ۲ - سردار بہادر خان ۲۰، فروری ۱۹۳۹ء تا ۱۰، ستمبر ۱۹۹۹ء ۳ - ڈاکٹر آئی ایج قریشی ۲، فروری ۱۹۳۹ء تا ۲۲، اکتوبر ۱۹۵۰ء ۲۰، ستمبر ۱۹۲۹ء تا ۲۳، جون ۱۹۵۰ء ۲۰ - سسر فیاث الدین پشمان (مشقی پاکستان) ۲۳، ابریل ۱۹۵۱ء تا ۲۲، اکتوبر ۱۹۵۱ء

> ۲ - الحاج خواجه ناظم الدين كابينه وزيراعظم

خواجه ناظم الدين (مشرقی پاکستان) ١٩٥ اکتوبر ١٩٥١ء نا ١٥ اپريل ١٩٥٣ء خواجه ناظم الدين (مشرقی پاکستان)

> **وزراء** ۱ - سرظفرالله خال

۱ - سر ظفر الله خال ۲۲ اکتوبر ۱۹۵۱ء تا ۱۵ اپریل ۱۹۵۳ء ۲ - مسٹر فضل الرحمٰن (مشرقی پاکستان) ۲۲ اکتوبر ۱۹۵۱ء تا ۱۵ اپریل ۱۹۵۳ء ۲ - مسٹر محمد علی ۴ - مسٹر اسے ایس پیرزادہ ۴ - مسٹر اسے ایس پیرزادہ ۲ - مسٹر اسے ایس پیرزادہ ۴ - مسٹر اسے ایس پیرزادہ ۴ - مسٹر اساس ۱۹۵۳ء تا ۲۹ نومبر ۱۹۵۱ء ۲ - خواجہ شہاب الدین (مشرقی پاکستان) ۲۲ اکتوبر ۱۹۵۱ء تا ۲۹ نومبر ۱۹۵۱ء

۵ - خواجه شهاب الدین (مشرقی پاکستان) ۲۲، اکتوبر ۱۹۵۱ء تا ۲۹، نومبر ۱۹۵۱ء ۲ - مسٹرایم اے گورمانی ۲۲، اکتوبر ۱۹۵۱ء تا ۱۵، اپریل ۱۹۵۳ء

مواصلات محنت ، صحت و تعمیرات صنعت امورکشمیر مهاجرین ، بحالیات ، اطلاعات و نشریات ۲۷ اکتوبر ۱۹۵۱ء تا ۱۷ اپریل ۱۹۵۳ء ۲۷ اکتوبر ۱۹۵۱ء تا ۱۷ اپریل ۱۹۵۳ء ۲۳، کتوبر ۱۹۵۱ء تا ۱۵، اپریل ۱۹۵۳ء ۲۷، نومبر ۱۹۵۱ء تا ۱۵، اپریل ۱۹۵۳ء ۲۷ نومبر ۱۹۵۱ء تا ۱۵ اپریل ۱۹۵۳ء

مروار بہادر خان
 دُاکٹر اے ایم مالک (مشرقی پاکستان)
 سرداد عبدالرب نشتر
 دُاکٹر محمد حسین
 دُاکٹر آئی ایج قریشی

## وزرائے ملکت

دفاع ، ریاستیں اور سرحدی علاقے مہاجرین و بحالیات اقلیتی امور خزانہ اور پارلیمانی دفاع ۱ - وَاكثر محمد حسين ۲ - وَاكثر آئی استج قریشی ۲ - وَاكثر آئی استج قریشی ۲ - مسٹر عزیز الدین احمد (مشرقی پاکستان) ۲۰ - مسٹر غیاث الدین پٹھان (مشرقی پاکستان) ۲۰ - مسٹر غیاث الدین پٹھان (مشرقی پاکستان) ۵ - سیّد خلیل الرحمٰن ۱۹۰ اکست ۱۹۵۲ء تا ۱۵، اپریل ۱۹۵۳ء

ناعب وزراء ۱ - مشرغیاث الدین پشمان (مشرقی پاکستان) ۲۴، اکتوبر ۱۹۵۱ء تا ۱۹، اکست ۱۹۵۲ء

7

خزانه

زراعت ، اقلیتی امور و پارلیمانی امور دفاع خزانه

474

470

وزرائے مملکت ۱ - مسٹر غیاث الدین پٹھان (مشرقی پاکستان) ، وسمبر ۱۹۵۳ء تا ۲۴، اکتوبر ۱۹۵۳ء ۲ - سرداد امیر زمان خان ۲ - سرداد امیر زمان خان ۳ - مسٹر مرتضیٰ رضا چوہدری (مشرقی پاکستان) ، دسمبر ۱۹۵۳ء تا ۲۲، اکتوبر ۱۹۵۲ء تا ۲۲، اکتوبر ۱۹۵۲ء

۴ \_ محمد علی بوگره (نثی تشکیل شده کامینه) وزیراعظم محبد علی بوگره (مشرتی پکستان) ۲۲، اکتوبر ۱۹۵۴ء تا ۱۱، اکست ۱۹۵۵ء محبد علی بوگره (مشرتی پکستان)

خزانه ، اقتصادی امور ، مهاجرین ، بحالیات اور امور کشمیر محنت ، صحت و تعمیرات صنعت و تجارت داخله ، ریاستین سرحدی علاقے اور امور کشمیر

خارجه امور ، دولت مشتركه تعلقات ، مواصلات و صحت

وزراء ۱- سشر محمد علی ۲۲ اکتوبر ۱۹۵۴ء تا ۱۱، اکست ۱۹۵۵ء ۲- ڈاکٹر اے ایم مالک (مشرقی پاکستان) ۲۲ اکتوبر ۱۹۵۲ء تا ۱۱ اگست ۱۹۵۵ء ۳- مسٹر ایم اے ایچ اصفہانی (مشرقی پاکستان) ۲۲ اکتوبر ۱۹۵۲ء تا ۱۱ آکست ۱۹۵۵ء ۲۰ میجر جنرل سکندر مرزا ۲۲ اکتوبر ۱۹۵۲ء تا کم آکست ۱۹۵۵ء

|                    | دفاع                                                   |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| ر و پارلیمانی امور | خوراک ، زراعت ، اقلیتی امو<br>اطلاعات و نشریات و تعلیم |
|                    | اطلاعات ونشريات وتعليم                                 |
|                    | مواصلات                                                |
| -                  | تجارت                                                  |
|                    | قا <b>لون</b><br>خوراک و تعلیم                         |
|                    | خوراک و تعلیم                                          |
| مير                | . اطلاعات و نشریات و امور کش                           |
|                    | صحت                                                    |
|                    |                                                        |

۲۲ اکتوبر ۱۹۵۸ء تا ۱۱ آکست ۱۹۵۵ء ۲۲ اکتوبر ۱۹۵۴ء تا ۱۱ اگست ۱۹۵۵ء ۲۲ اکتوبر ۱۹۵۳ء تا ۱۸ اکست ۱۹۵۵ء ۲۲ اکتوبر ۱۹۵۴ء تا ۱۱ اگست ۱۹۵۵ء ۲۰ نومبر ۱۹۵۴ء تا ۱۱ اکست ۱۹۵۵ء ۲۰ نومبر ۱۹۵۷ء تا ۱۱ اکست ۱۹۵۵ء ١١ دسمير ١٩٥٨ء تا ١١ أكست ١٩٥٥ء ۲۲ وسمبر ۱۹۵۴ء تا ۱۱ آگست ۱۹۵۵ء مجنوري ١٩٥٥ء تا ٦ جون ١٩٥٥ء

۵ - جنرل محمد ايوب خان ٢ \_ مسترغياث الدين بيثمان ٤ \_ ميرغلام على تاليور ٨ \_ واكثر خان صاحب و\_ مسٹرایج آئی رحمت اللہ ١٠ - مسترایج ایس سبروردی ۱۱ - ستدعلد حسين ١٢ \_ سروار ممتاز على خان ۱۳ \_ مسٹر ابو حسین سرکار (مشرقی پاکستان)

## وزرائے ملکت

مهاجرین ، بحالیات و دفاع

۲۲، اکتوبر ۱۹۵۴ء تا ۱۱، آگست ۱۹۵۵ء ۲۲، اکتوبر ۱۹۵۴ء تا ۱۱، آگست ۱۹۵۵ء

۱ - سردار امیراعظم خان ۲ \_ مرتضىٰ رضا چوہدرى (مشرقى پاكستان)

دفاع ، امور خارجه ، وولت مشتركه تعلقات ، خزانه ، اقتصادى امور امور كشمير اور رياستين و سرحدى علاقي

77

۱۱، آگست ۱۹۵۵ء تا ۱۲، ستمبر ۱۹۵۲ء

۵ \_ چوہدری محمد علی کابینہ وزیرِاعظم چوہدری محمد علی

مواصلات ، ریاستین و سرحدی علاقے داخله اور تعليم تحارت وصنعت امور كشمير وتعليم قانون وصحت اطلاعات ونشريات محنت تعميرات واقليتي امور خوراک و زراعت

١١- اكست ١٩٥٥ء تام ١، اكتوبر ١٩٥٥ء ۱۱، آگست ۱۹۵۵ء تا ۱۲، ستمبر ۱۹۵۶ء ۱۱ ، آگست ۱۹۵۵ تا۱۲ ، ستمبر ۱۹۵۹ء ۱۱، أكست ۱۹۵۵، تا ۱۲، ستمبر ۱۹۵۹ء ١١) أكست ١٩٥٥ء تا ٢٠ أكست ١٩٥٦ء 11) أكست ١٩٥٥ء تا١٢ ستمير ١٩٥٠ ۱۱) أكست ۱۹۵۶ء تا ۱۲، ستمبر ۱۹۵۹ء اح، آکست ۱۹۵۵ء تا ۲۷، آکست ۱۹۵۹ء

وزراء ١ - واكثر خان صاحب ۲ \_ مسٹراے کے فضل الحق (مشرقی پاکستان) ۱۲، اگست ۱۹۵۵ء تا ۹، اکتوبر ۱۹۵۶ء ٣ \_ مسراتي آفي رحمت الله م \_ واكثر عليد حسين ٥ - مستركميني كماروقا (مشرقي ياكستان) ۲ - پیرعلی محمد راشدی ٥ \_ مسر نورالحق چوبدري (مشرقي پاكستان) ٨ - مسراے ايل بسواس (مشرقي ياكستان) ٩ \_ مسٹر آئی آئی چندری کر

امور داخله اور دولت مشتركه تعلقات خزانه اقتصادي امور مواصلات داخله وتعليم

۱۰ - مسرحميد الحق چوبدري (مشرقي ياكستان) ۲۷، ستمبر ۱۹۵۵ء تا ۱۲، ستمبر ۱۹۵۳ء ١٤، اكتوبر ١٩٥٥ء تا ١٠، ستمبر ١٩٥٩ء ۱۱ - سيدامجد على ١٤، اکتوبر ١٩٥٥ء تا ١٠، ستمبر ١٩٥٩ء ١٢ - مسٹرايم آركياني ١٤، مارچ ١٩٥٦ء تا ١٢، ستمبر ١٩٥٦ء ۱۳ \_ مسٹر عبدالستار

مهاجرین ، بحالیات و پارلیمانی امور 77 اتعصادي امور

وزرائے ملکت ۱۱) آگست ۱۹۵۵ء تا ۱۲، ستمبر ۱۹۵۹ء ۱ - سردار امير اعظم خان ۱۱، اکست ۱۹۵۵ء تا ۱۲، ستمبر ۱۹۵۷ء ٢ \_ مستر لطف الرحمن خان (مشرقي ياكستان) ۲۶، ستمبر ۱۹۵۵ء تا ۱۲، ستمبر ۱۹۵۹ء ٣ \_ مسٹر آکشے کمار داس (مشرقی پاکستان)

امور کشمیر، ریاستین و سرحدی علاقے، اقتصادی امور، قانون ، مهاجرين و بحاليات ، تعليم اور صحت

٦ - انتيج ايس سهروردي ڪابينه مستر حسین شهید سهروردی (مشرقی پاکستان) ۱۲، ستمبر ۱۹۵۹ء تا ۱۸، اکتوبر ۱۹۵۷ء

امور خارجه ، دولت مشتركه تعلقات تجارت وصنعت خزانه محنت وتعميرات خوراک و زراعت اطلاعات و نشریات ، قانون و پارلیمانی امور مواصلات تعليم وصحت

۱۲، ستمبر ۱۹۵۲ء تا ۱۸، اکتوبر ۱۹۵۷ء ۱۲، ستمبر ۱۹۵۶ء تا ۱۸، اکتوبر ۱۹۵۷ء ۱۲، ستمبر ۱۹۵۷ء تا ۱۸، اکتوبر ۱۹۵۷ء ۱۲، ستمبر ۱۹۵۹ء تا ۵، ستمبر ۱۹۵۷ء ۱۲، ستمبر ۱۹۵۲ء تا ۱۸، اکتوبر ۱۹۵۷ء ۱۲) ستمبر ۱۹۵۲ء تا ۱۸، اکتوبر ۱۹۵۷ء

وزراء ١ \_ ملك فيروز خان نون ٢ - مستر ابوالمنصور احد (مشرقي پاكستان) ۳ \_ سیّد اعجد علی ۲ \_ مسٹرایم اے خلیق (مشرقی پاکستان) ۵ \_ مسٹر غلام علی تالپور 7 - مسٹراے ایج دلدار احمد (مشرقی پاکستان) ٥ - سردار اميراعظم خان ۸ - میال جعفرشاه و\_مسفر ظهيرالدين (مشرقي پاكستان)

اتعصادي امور بحاليات

۲۷، ستمبر ۱۹۵۲ء تا ۱۸، اکتوبر ۱۹۵۷ء ٩- مارچ ١٩٥٤ء تا ١٨، اكتوبر ١٩٥٧ء ۹\_ مارچ ۱۹۵۷ء تا ۱۸ ، اکتوبر ۱۹۵۷ء

وزرائے ملکت ١ - مسرر راج مندل (مشرقی پاکستان) ا ۔ حاجی مولا بخش سومرو ٢ - مسترعبدالحليم (مشرقى پاكستان)

٢ \_ صشر نورالرحان (مشرقي پاكستان) ١٣، مارچ ١٩٥٤ء تا ١٨، اكتوبر ١٩٥٤ء تجارت ے ۔ مسٹر آئی آئی چندری گر کابینہ **وزی**ر اعظم سٹرآئی آئی چندری کر ١٨، اكتوبر ١٩٥٤ء تا ١٦، وسمير ١٩٥٤ء ا قتصادی امور ، محنت ، تعمیرات و بحالیات وزراء خارجه امور ، دولت مشتركه تعلقات ١٩، اکتوبر ١٩٥٤ء تا ١٦، دسمبر ١٩٥٤ء ١ \_ ملك فيروز خان نون ۱۸، اکتوبر ۱۹۵۷ء تا ۱۷، دسمبر ۱۹۵۷ء تجارت و قانون ٢ \_ مسٹر فضل الرحمٰن (مشرقی پاکستان) ۱۸) اکتوبر ۱۹۵۷ء تا ۱۲، وسمبر ۱۹۵۷ء خزانه ۳ - سيد امجد على ١٨، اكتوبر ١٩٥٤ء تا ١٦، وسمسر ١٩٥٠ء ٣ - ميال ممتاز احد خال دولتانه دفاع ۱۸ ، اکتوبر ۱۹۵۷ء تا ۱۲ ، وسمبر ۱۹۵۷ء ۵ - مسٹر مظفر علی خان قزلیاش صنعت ۱۸، اکتوبر ۱۹۵۷ء تا ۱۲، دسمبر ۱۹۵۷ء خوراک و زراعت ٦ \_ مسٹراے ایل بسواس (مشرقی پاکستان) ۱۸، اکتوبر ۱۹۵۷ء تا ۱۲، وسمبر ۱۹۵۷ء ٤ \_ مستر غلام على تاليور واخله

مواصلات ریاستین اور سرحدی علاقے ، اطلاعات و نشریات بحالیات و تعمیرات اموریشمیرو پالیمانی امور صحت و تعلیم

3

~

محنت

۸- مسٹر مصباح الدین حسین (مشرقی پاکستان) ۱۸، اکتوبر ۱۹۵۷ء تا ۱۸، وسمبر ۱۹۵۵ء ۹- میاں جعفر شاہ ۱۱ - میاں عبدالعلیم (مشرقی پاکستان) ۱۱ - میاں عبدالعلیم (مشرقی پاکستان) ۱۱ - مسٹر یوسف اے بادون ۱۱ - مسٹر لطف الرحمٰن خان (مشرقی پاکستان) ۱۸، اکتوبر ۱۹۵۷ء تا ۱۲، وسمبر ۱۹۵۷ء (مشرقی پاکستان) ۱۲ - مسٹر فرید احد (مشرقی پاکستان) ۲۲، اکتوبر ۱۹۵۷ء تا ۱۲، وسمبر ۱۹۵۷ء ۱۳ - مسٹر فرید احد (مشرقی پاکستان)

وزرائے ملکت

بحالیت تجارت ۲۲، اکتوبر ۱۹۵۷ء تا ۱۱ء دسمبر ۱۹۵۷ء ۵، نومبر ۱۹۵۷ء تا ۱۲، دسمبر ۱۹۵۷ء

۱ \_ حاجی مولا بخش سومرو ۲ \_ مسٹر آکشے کمار داس (مشرقی پاکستان)

# ۸ \_ مسٹر فیروز خان نون کابینه وزیر اعظم ملک نیروز خال نون

١٦، وسمبر ١٩٥٨ء تا > اكتوبر ١٩٥٨ء

امور خادجه و دولت مشترکه ، تعلقات ، دفاع ، انتصادی امور، بحالیات به اطلاعات ، نشریات ، امور کشمیر ، قانون اور پارلیمانی امور

3

7

وزراء

خزانه صنعت ، تجارت و پارلیمانی امور داخله و سیلائی

مواصلات

۱۶، وسمبر ۱۹۵۷ء تا ی، اکتوبر ۱۹۵۸ء ۱۶، وسمبر ۱۹۵۷ء تا ۱۸، مارچ ۱۹۵۸ء ۱۹ دسمبر ۱۹۵۷ء تا ۱۸ امارچ ۱۹۵۸ء ۱۸، اپریل ۱۹۵۸ء تا ی، اکتوبر ۱۹۵۸ء ۱۲، دسمبر ۱۹۵۷ء تا ی، اکتوبر ۱۹۵۸ء ۱۲، دسمبر ۱۹۵۷ء تا ی، اکتوبر ۱۹۵۸ء

۱ به سید امجد علی ۲ به مسفر مظفر علی خان قزلباش ۳ به میر غلام علی تالپور

۴ ر میاں جعفرشاہ ۵ ر مسٹرعبدالعلیم (مشرقی پاکستان) \* ر میاں رمیز "مدن احد

صحت ، تعلیم اور قانون بحالیات صحت ، ساجی بهبود و کمیونٹی ڈیویلپمنٹ ڈویژن محنت اور تعلیم تجارت و صنعت اقتصادی امور اور پارلیمانی امور تجارت و صنعت خنانه ب ۱۹ ، دسمبر ۱۹۵۷ء تا ی اکتوبر ۱۹۵۸ء ۲۷ ، جنوری ۱۹۵۸ء تا ی اکتوبر ۱۹۵۸ء ۲۷ ، جنوری ۱۹۵۸ء تا ی اکتوبر ۱۹۵۸ء ۲۰ ، مارچ ۱۹۵۸ء تا ی اکتوبر ۱۹۵۸ء ۲۹ ، مارچ ۱۹۵۸ء تا ی اکتوبر ۱۹۵۸ء ۲۸ ، اپریل ۱۹۵۸ء تا ی اکتوبر ۱۹۵۸ء ۲۱ ، اکتوبر ۱۹۵۸ء تا ی اکتوبر ۱۹۵۸ء

ے۔ مسٹر کمینی کمار دخا ۸۔ حاجی مولا بخش سومرو ۹۔ مسٹر محفوظ الحق (مشرقی پاکستان) ۱۱۔ سردار عبدالرشید خان ۱۲۔ سردار امیراعظم خال ۱۲۔ مسٹر ایم اے کھوڑو ۱۳۔ مسٹر حمید الحق چوہدری ۱۳۔ مسٹر ظبیرالدین (مشرقی پاکستان) ۱۳۔ مسٹر فار الرحن (مشرقی پاکستان)

وزرائے ملکت

دفاع ، اقتصادی امور بالیات ، اطلاعات و نشریات

١٦، اکتوبر ١٩٥٤ء تاي، اکتوبر ١٩٥٤ء

ا ۔ حاجی مولا بخش سومرو

| ليمان الور راء | امور کشمیر، قانون اور پارا |
|----------------|----------------------------|
|                | داخله اور خزانه<br>-       |
|                | خوراک و زراعت              |
|                | واخلد                      |
|                | اطلاعات و نشریات           |
|                |                            |
|                |                            |

خوراک و زراعت

LYV

| ١٦، اکتوبر ١٩٥٤ء تا ٢، اکتوبر ١٩٥٤ء  | ۲ _ مسشر آکشے کمار داس (مشرقی پاکستان)  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| ۵ ، اپريل ۱۹۵۸ء تا بي اکتوبر ۱۹۵۷ء . | ٣ _ خان محمد جلال الدين خان             |
| ۵ ، اپریل ۱۹۵۸ء تا ی اکتوبر ۱۹۵۸ء    | ۴ _ سید احد نوازشاه کردیزی              |
| ۲۰ ، نومبر ۱۹۵۸ء تای، اکتوبر ۱۹۵۰ء   | ۵ _ سردار محمد اكبرخال بكثى             |
| ۲۰ ، نومبر ۱۹۵۸ء تا ی، اکتوبر ۱۹۵۸ء  | ٧ - ميال عبدالسلام                      |
| ۲ ، اکتوبر ۱۹۵۸ء تا ی، اکتوبر ۱۹۵۸ء  | ے _ عبدالرحمٰن خان                      |
| ۲ ، اکتوبر ۱۹۵۸ء تا ی اکتوبر ۱۹۵۸ء   | ۸ _ مسٹر پیٹریال کوزمیز (مشرقی پاکستان) |
| ۲ ، اکتوبر ۱۹۵۸ء تا ۲ ، اکتوبر ۱۹۵۸ء | ٩ _ مسفر عديل الدين (مشرقي پاكستان)     |
| ۲ ، اکتوبر ۱۹۵۸ء تا ی، اکتوبر ۱۹۵۸ء  | ١٠ _ سيد علمدار حسين شاه كيلاني         |

# جنرل محمد ایوب خان به چیف مارشل لا اید منسطریطر (۱، کتور ۱۹۵۱ء تا ۲۳، اکتور ۱۹۹۱ء)

٨ - مسترمحمد حفيظ الرحمن

| م مشتمل مشاورتی کونسل کے ساتھ                      | اسکندد مرزا مرکزی سیکر شریوں پر                       | وزير اعظم                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دفاع اور امورکشمیر                                 | ۲۷، دسمبر ۱۹۵۸ء                                       | جنرل محمد ايوب خان                                                                                             |
|                                                    |                                                       | وزراء                                                                                                          |
| بحالیات<br>صحت اور سماجی بهپود (محنت)<br>قانون     | ۲۷، دسمبر ۱۹۵۸ء<br>۲۷، دسمبر ۱۹۵۸ء<br>۲۷، دسمبر ۱۹۵۸ء | ا قی لیفشیننٹ جنرل محمد اعظم خان<br>۲ به لیفشیننٹ جنرل ڈبلیو اے برکی<br>۳ به مسٹر محمد ابراہیم (مشرقی پاکستان) |
| داخله<br>صنعت و تعمیرات ، آبیاشی و بجلی<br>مواصلات | ۷۷، دسمبر ۱۹۵۸ء<br>۷۷، دسمبر ۱۹۵۸ء<br>۷۷، دسمبر ۱۹۵۸ء | ۲ _ لیفشیننٹ جنرل کے ایم شیخ<br>۵ _ مسٹر عبدالقاسم خان (مشرقی پاکستان)<br>۲ _ خان ایف ایم خان                  |
| تجادت<br>خوراک و زراعت                             | ۲۷، دسمبر ۱۹۵۸ء                                       | ٥ - مسررنيدا الله بعثو                                                                                         |

عدى دير ١٩٥٨ء

## جنرل محمد ايوب خان - صدر

پہلی کابینہ

3

كيبنث ۋويژن ، دفاع ، اموركشمير، ايستبلشمنث ۋويژن

۲۸، اکتوبر ۱۹۵۸ء تا ۱۷، فروری ۱۹۹۰ء

جنرل محمد ايوب خان

وزراء

بحالیات ، خوراک و زارعت - تعمیرات - آبیاشی و بجلی صحت و سماجی بهبود اموریخارجه و دولت مشترکه تعلقات

۲۸ ، اکتوبر ۱۹۵۸ء تا ۱۵ ، فروری ۱۹۶۰ء ۲۸ ، اکتوبر ۱۹۵۸ء تا ۱۵ ، فروری ۱۹۳۰ء ۲۹ ، اکتوبر ۱۹۵۸ء تا ۱۵ ، فروری ۱۹۳۰ء

۱ \_ لیفشیننٹ جنرل محمد اعظم خال ۲ \_ لیفشیننٹ ڈیلیواے برکی ۲ \_ سشرمنظور قادر

قانون داخله ، ریاستیں و سرحدی علاقے اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن خزانہ صنعت و تعمیرات ، آبیاشی و بچلی ریلولے و مواصلات تعلیم اطلاعات و نشریات ، اقلیتی امور تجارت خوراک و زراعت و تجارت ۲۸ اکتوبر ۱۹۵۸ء تا ۱۵ فروزی ۱۹۲۰ء ۲۸ اکتوبر ۱۹۵۸ء تا ۱۷ فروزی ۱۹۶۰ء ۱۵ نومبر ۱۹۵۸ء تا ۱۷ فروزی ۱۹۶۰ء ۲۸ اکتوبر ۱۹۵۸ء تا ۱۷ فروزی ۱۹۳۰ء ۲۸ اکتوبر ۱۹۵۸ء تا ۱۷ فروزی ۱۹۲۰ء ۲۸ اکتوبر ۱۹۵۸ء تا ۱۷ فروزی ۱۹۲۰ء ۲۸ اکتوبر ۱۹۵۸ء تا ۱۷ فروزی ۱۹۲۰ء ۲ - سٹر محمد ایراہیم (مشرقی پاکستان) ۵ - لیفٹیننٹ جنرل کے ایم شیخ ۲ - محمد شعیب (مشرقی پاکستان) ۲ - مسٹر ابوالقاسم خان (مشرقی پاکستان) ۸ - مسٹر ایف ایم خان ۹ - مسٹر جبیب الرحمن ۱۰ - مسٹر فیٹے الرحمن ۱۰ - مسٹر فیٹے الرحمن (مشرقی پاکستان) دوسری کابینہ:

صدد

امور کشمیر، دفاع، صدر کاسیکر شریث، کیبنث دویشن، اسٹیکشمنٹ دویشن - ایس اینڈ ایف آر - اقتصادی امور دویشن، قوی تعمیر نواور اطلاعات و منصوبہ بندی

١٥، فروري ١٩٦٠ء تا ٨، جون ١٩٦٢ء

فيلد مارشل محمد ايوب خان

5

بحالیات ، خوراک ، زراعت ، تعمرات اور آبی وسائل امور خارجه ، دولت مشترکه تعلقات ، قانون و پارلیمانی امور صحت، ساجی پهبود ، تعلیم ، سائلسی تحقیق ، امور تشعیر واقلیتی امور قانون امور واظ ، بطلت ، خورک ، زراعت ، تعمیرت ، بازشک ، آبی وسائل ، ریاستین و سرحدی علقے اور اشید شعنٹ ڈویژن

۱۵، فروری ۱۹۲۰ء تا ۱۵، لیریل ۱۹۲۲ء ۱۷، فروری ۱۹۲۰ء تا ۱۸، چون ۱۹۲۲ء ۱۷، فروری ۱۹۲۰ء تا ۱۵، لیریل ۱۹۲۲ء ۱۷، فروری ۱۹۲۰ء تا ۱۵، لیریل ۱۹۲۲ء ۱ - لیفشیننٹ جنرل محمد اعظم خال ۲ - مسٹر منظور قادر ۳ - لیفشیننٹ جنرل ڈیلیواے برکی ۴ - محمد ابراہیم (مشرقی پاکستان) ۵ - لیفٹیننٹ جنرل کے ایم شیخ

تيسري كابينه

صدر

٨ جون ١٩٦٢ء تا ٢٢ مارچ ١٩٩٥ء

فيلد مارشل محمد ايوب خان

صدارتی سیکر طریث ، کیبنث ڈویژن ، ریاستیں اور سرحدی علاقوں کا ڈویژن ، امور کشمیر ڈویژن ، منصوبہ بندی ڈویژن ، دفاع ، اطلاعات و نشریات ۔

#### وزراء

قانون و پارلیمانی امور خارجه امور خوت، محنت و سعاجی بهبود امور داخله و امور کشمیر تجارت، صحت، محنت و سعاجی بهبود صنعت، قدرتی وسائل، بحالیات، تعمیرات و خارجه امور -مواصلات خوراک، زراعت، بحالیات و تعمیرات - تعلیم -اطلاعات و نشریات، محنت، سماجی بهبود و صحت قانون و پارلیمانی امور صحت، محنت، سماجی بهبود و بحالیات، تعمیرات و خوراک و زارعت - ۸، جون ۱۹۶۲ء تا ۱۵، دسمبر ۱۹۹۲ء ۱۳، جون ۱۹۶۲ء تا ۱۵ دسمبر ۱۹۹۲ء ۱۳، جون ۱۹۹۲ء تا ۱۵ دسمبر ۱۹۲۲ء ۱۳، جون ۱۹۹۲ء تا ۱۵، نومبر ۱۹۲۱ء ۱۳، جون ۱۹۲۲ء تا ۲۰ مارچ ۱۹۲۵ء ۱۳، جون ۱۹۲۲ء تا ۲۰ مارچ ۱۹۲۵ء ۱۳، جون ۱۹۲۲ء تا ۲۰ مارچ ۱۹۲۵ء ۱۳، جون ۱۹۲۲ء تا ۲۰ مارچ ۱۹۲۵ء

۱۷، دسمبر۱۹۲۲ء تا ۲۳، مارچ ۱۹۷۵ء ۱۷، دسمبر۱۹۲۲ء تا ۲۳، مارچ ۱۹۷۵ء

۱۵ وسمبر ۱۹۶۲ء تا ۲۳، مارچ ۱۹۹۵ء

۱ - مسٹر محمد منیر ۲ - مسٹر محمد علی (مشرقی پاکستان) ۲ - مسٹر عبدالقادر ۲ - مسٹر عبدالمنعم خان (مشرقی پاکستان) ۵ - مسٹر حبیب الرحمٰن خان ۲ - مسٹر وحید الزمان (مشرقی پاکستان) ۵ - مسٹر زیڈ اے بھٹو ۸ - مسٹر عبدالصبور خان (مشرقی پاکستان) ۹ - مسٹراے کے ایم فضل القادر چوہدری

۱۲ \_ مسٹر محمد شعیب (مشرقی پاکستان)

١٠ - شيخ خورشيد احد

11 - رافاعبدالحبيد

۱۳ - مسٹراے ٹی ایم مصطفیٰ (مشرقی پاکستان) ۲، ستمبر ۱۹۲۳ء تا ۲۳، مارچ ۱۹۲۵ء ۱۹۲۵ء ۱۳ - مسٹر عبداللہ المحمود (مشرقی پاکستان) ۲ ستمبر ۱۹۲۳ء مارچ ۱۹۲۵ء ۱۹۳۵ء مارچ ۱۹۲۵ء ۱۹ - مسٹر عبدالوحید خان ۹، جنوری ۱۹۲۳ء تا ۲۲، مارچ ۱۹۲۵ء ۱۹۲۵ء ۱۹۲۰ء تا ۲۲ مارچ ۱۹۲۵ء ۱۹۲۰ء تا ۲۲ مارچ ۱۹۲۵ء

چوتھی کابینہ

صدد

٢٢، مارچ ١٩٦٥ء تا ٢٥، مارچ ١٩٦٩ء

فيلد مارشل محمد ايوب خان

وزراء

کیبنٹ ڈویژن ، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ، ریاستوں د سرحدی علاقوں کا ڈویژن ، اقتصادی امور ڈویژن ، منصوبہ بندی ڈویژن ۔ دفاع ڈویژن ، سائنسی و تکنیکی تحقیق ، داخلہ و امور کشمیر

> اطلاعات و نشریات خوانه مواصلات امور خارجه سائنس و تکنیکی تحقیق و تجارت صنعت و قدرتی وسائل قانون و پارلیمانی امور تعلیم ، صحت ، محنت و ساجی بهبود نحوراک و زراعت ، بحالیات و تعمیرات خوراک و زراعت ، بحالیات و تعمیرات امور خارج خوانه دفاع ، امور داخله و امور کشمیر خانه دفاع ، امور داخله و امور کشمیر تجارت

٢٢، مارچ ١٩٦٥ء تا ٢٥، مارچ ١٩٦٩ء ۲۲، مارچ ۱۹۲۵ء تا ۲۵، اکست ۱۹۲۶ء ٢٢، مارچ ١٩٦٥ء تا ٢٥ ، مارچ ١٩٦٩ء ۲۲، مارچ ۱۹۶۵ء تا ۳۱، آکست ۱۹۶۹ء ٢٩، مارچ ١٩٦٥ء تا ٢٥، جولائي ١٩٩٧ء ۲۹، مارچی ۱۹۲۵ء تا ۱۵، مئی ۱۹۲۸ء ۲۹، مارچ ۱۹۲۵ء تا ۱۵، مئی ۱۹۲۸ء ٢٩، مارچ ١٩٦٥ء تا ٢٥ ، مارچ ١٩٦٩ء ١٤) أكست ١٩٦٥ء تا ٢٠، نومبر ١٩٢٦ء ١٤) أكست ١٩٦٥ء تا ٢٥، مارچ ١٩٦٩ء ٢٠ جولائي ١٩٦٨ء تا يلم مئي ١٩٦٨ء ٢٥، جولائي ١٩٦٨ء تا ٢٥، مارچ ١٩٦٩ء ٢١ ، اكتوبر ١٩٦٦ء تا٢٥ ، ماري ١٩٦٩ء ٥، جولائي ١٩٦٧ء تا ٢٥، ماريج ١٩٦٩ء ى، مئى ١٩٦٨ء تا ٢٥، مارى ١٩٦٩ء ا، جولائي ١٩٦٨ء تا ٢٥، مارچ ١٩٦٩ء

١ \_ خواجه شهاب الدين ۲ \_ مسٹر محمد شعیب (مشرقی پاکستان) ٣ \_ مسٹر عبدالصبور خال (مشرقی پاکستان) م \_ مسٹر زیڈ اے بھٹو ۵ \_ مسٹر غلام فاروق 7 \_ مسٹر الطاف حسین (مشرقی پاکستان) ٤ - مسٹرایس ایم ظفر ٨ ـ قاضى انوارالحق (مشرقى ياكستان) ۹ \_ چوہدری علی اکبرخان ١٠ \_ اے ایج ایم ایس دویا (مشرقی یاکستان) ١١ - سد شريف الدين ييرزاده ۱۲ \_ مسٹراین ایم عقیلی ١٢ - وائس ايدمل اع آر خان ١٢ \_ نواب زاده عبدالعفور خان موتى ١٥ - مسطرايم ادشد حسين ١٦ \_ مستراجل على چويدري (مشرقي ياكستان)

# جنرل اے ایم یحییٰ خان ۔ صدر

انتظاى كونسل

صدر

74

دفاع امورِ خارجہ عمومی استظام و رابطہ ۲۷، ماری ۱۹۲۹ء تا ۲ اکست ۱۹۲۹ء ۲۷، ماری ۱۹۲۹ء تا ۵، ایریل ۱۹۲۹ء ۲۷، ماری ۱۹۲۹ء تا ۲، ایریل ۱۹۲۹ء ۲۷، ماری ۱۹۲۹ء تا ۲۱، ماری ۱۹۲۹ء

جنرل آغا محمد یخییٰ خاں ۱ - واٹس ایڈمرل اے آر خان ۲ - میاں ارشد حسین ۳ - ایس فدا حسن

صدر و چیف مارشل لا ایژمنسٹریٹر

کیبنٹ ڈویژن ، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ، قانون و پارلیمانی امور ۔ دفاع ، امورِ خارجہ ۵، لپريل ۱۹۲۹ء تا۲، اکست ۱۹۶۹ء

جنرل آغا محمد يحييٰ خان

## د پی چیف مارشل لا اید منسٹریٹر اور مشیران (دوسرا ماشل ا)

داخله، اموریکشمیر، ریاستین و سرحدی علاقے منصوبه بندی کمیشن و بشمول منصوبه بندی و اقتصادی ڈویژن، خزانه، تجارت، صنعت، قدرتی وسائل، خوراک و زراعت -مواصلات، صحت، محنت، سماجی بهبود، تعلیم، بحالیات، تعمیرات، خاندانی منصوبه بندی، سائنسی و تکنیکی تحقیق ڈویژن - ۵، اپریل ۱۹۲۹ء تا ۳، اگست ۱۹۲۹ء ۵، اپریل ۱۹۲۹ء تا ۳، اگست ۱۹۲۹ء

ا \_ ليفنيننث جنرل عبدالحميد خان ٢ \_ وائس ايد مرل ايس ايم إحسن

۵، اپریل ۱۹۲۹ء تا۳، ستمبر ۱۹۲۹ء

٢ \_ اير مارشل نور خان

صدارتی کابینه

سدر

زراعت و تعمیرات ، مواصلات (م، اکست ۱۹۲۹ء تا ۱۸، اکست ۱۹۲۹ء) کیبنٹ ڈویژن (م، اکست ۱۹۲۹ء تا ۲۰، وسمبر ۱۹۷۱) ،

- , مست ۱۹۰۱ء تا ۲۰، وسمبر ۱۹۷۱ء

ر را کا محد پھی فان

وفاع (۴) اگست ۱۹۲۹ء تا ۲۰ دسمبر ۱۹۷۱ء) ، انتصادی امور (۴) اگست ۱۹۲۹ء تا ۲۰ دسمبر ۱۹۷۱ء) ، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن (۴) اگست ۱۹۲۹ء تا ۲۰ دسمبر ۱۹۷۱) قانون (۲) اگببت ۱۹۲۹ء تا ۲۱، ستمبر ۱۹۲۹ء) امور خارجہ (۲) اگست ۱۹۲۹ء تا ۲۰ دسمبر ۱۹۷۱ء) منصوبہ بندی ڈویژن (۲) اگست ۱۹۲۹ء تا ۲۰ دسمبر ۱۹۷۱ء) وزارت اطلاعات و قومی امور (۱۵، دسمبر ۱۹۷۱ء تا ۲۰، دسمبر ۱۹۷۱ء)

## وزارتی کونسل

صحت ، محنت ، خاندانی منصوبه بندی ، مواصلات (۱۵) اگست ۱۹۲۹ء تا ی اکتوبر ۱۹۲۹ء) داخله ، امورکشمیر، ریاستیں و سرحدی علاقے صنعت و قدرتی وسائل ۱ - قاکشراے ایم مالک (مشرقی پاکستان) ۲ ، آگست ۱۹۲۹ء تا ۲۲ فروری ۱۹۷۱ء ۲ - سردار عبدالرشید ۲ - سردار عبدالرشید

٣ \_ مسفر الوالخير محمد حفيظ الدين (مشرقي باكستان) ٢ ، أكست ١٩٦٩ء تا ٢٢ فروري ١٩٤١ء

خزانه تعلیم و سائنسی تحقیق اطلاعات توی امور تجارت زراعت زراعت قانون مواصلات ۷، آگست ۱۹۲۹ء تا ۲۷، فروری ۱۹۷۱ء ۷ ، آگست ۱۹۲۹ء تا ۲۴ فروری ۱۹۷۱ء ۲ ، آگست ۱۹۲۹ء تا ۱۵ دسمبر ۱۹۷۰ء ۲ ، آگست ۱۹۲۹ء تا ۲۲، فروری ۱۹۷۱ء ۱۵ ، آگست ۱۹۲۹ء تا ۲۲ ، فروری ۱۹۷۱ء ۱۵ ستمبر ۱۹۲۹ء تا ۲۲ ، فروری ۱۹۷۱ء ۸ ، آگست ۱۹۲۹ء تا ۲۲ ، فروری ۱۹۷۱ء

۲ - نواب مظفر علی قزلباش ۵ - مسٹر محمد شمس الحق (مشرقی پاکستان) ۲ - نواب زادہ شیر علی خان ۵ - مسٹر احسان الحق (مشرقی پاکستان) ۸ - مسٹر محمود اسے ہادون ۹ - مسٹر اسے آر کارنیلس ۱۰ - ڈاکٹر غلام وحید چوہدری مشرقی پاکستان

## صدارتی مشیر

ا تعتصادی رابطه اور پیرونی امداد ڈویژن و مالیات ڈویژن قانون و پارلیمانی امور زراعت ، تعمیرات ، امور کشمیر ڈویژن دفاع

۸، ستمبر ۱۹۷۰ء تا ۲۰، دسمبر ۱۹۷۱ء ۲۲ ، فرودی ۱۹۷۱ء تا ۲۰، دسمبر ۱۹۷۱ء ۱۳، مارچ ۱۹۷۱ء تا ۲۹، دسمبر ۱۹۷۱ء ۲، ستمبر ۱۹۷۱ء تا ۲۸، دسمبر ۱۹۷۱ء ۱ - مسٹرایم ایم احد ۷ - مسٹراے آر کارٹیلس ۳ - مسٹرایم انکچ صوفی ۴ - مسٹرایس غیاٹ الدین احد

#### اشاريه

آزاد ، مولانا ابوالكلام ، ١٥٦ ابوالاعلى مودودي ، ۹۴ ابوالمنصور احد ، ۱۲ ، ۱۱۲ ابو حسین سرکار ، ۳۰ ، ۲۲ ، ۲۳ "اتتفاق" (روزنامه) ، ۲۰ اچاریه کرپلانی ، ۱۵۶ احد ، ایم - ایم ، ۱۵۱ احسن ، اليدرل (كون ) ، ٢٥٢ ، ٢٥١ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٥١ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ اردو ، ۲۰ ، ۲۱ ازوژه ، جگجیت سنگھ ، جنرل ، ۲۱۶ ، ۲۲۳ ، ۲۲۲ اشتیاق حسین قریشی ، ڈاکٹر ، ۵۱ اصغر خان ، اير مارشل ، ٢٢٩ افتخار ، جنرل ، ۲۵۱ ، ۲۵۸ اکبر بگثی ، ۲۲ اکیس (۲۱) محاتی پروگرام ، ۸۷ اگر تله سازش کیس ، ۵۸ ، ۵۹ امراؤ خان ، جنرل ، ۲۲ ،

اندرا کاندهی ، ۱۵۱ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵

ج د المرد ١١٠ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ،

جبیب الله ، انتج - ایم ، ۱۸ حمودالر حمل ، کمشن ، ۱۳۹ خادم حسین ، راجه ، جنرل ، ۲۸۴ ، ۲۵۱ ، ۱۵۷ ، ۲۵۸

> خداواد ، جنرل ، ۲۵۱ ، ۲۵۸ خوند کر ، مشتاق احمد ، ۱۱۴ ، ۲۵۲ دستور ساز اسمبلی ، ۱۴ ، ۱۵ ، ۱۲ ، ۲۲ دهریند دت ، وُاکثر ، ۱۹

و ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳

ذاکر حسین ، ۴۰ رحان ، ایس - اے ، جسٹس ، ۵۸ رحان سبحان ، پروفیسر ، ۱۹۱ ، ۲۶۸ رحیم ، ایر - مارشل ، ۲۳ ، ۹۱ ، ۲۲۸ ، ۲۲۹ رضا ، اے جنرل ، ۱۹۵ ریپیلکن پارٹی ، ۳۳

سبرامنيم سواي ، ١٥٤ ، ١٥٩ ، ١٦٦ ، ١٦٨

برڈووڈ ، لارڈ ، ۱۷ برطانیہ ، ۱۴ بروی ، اے بہ کے ، ۱۹۰ بلوچستان ، ۹۰

ینگله دیش ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۳ ، ۹۳ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ،

بوگره ، محمد علی ، ۲۲ ، ۲۷ ، ۹۹ ، ۵۰ ، ۱۹۵

یں ۔ پی ۔ سی ۔ رپورٹ (Basic Principal Committee)

پاک بھارت جنگ (۱۹۲۵) ، ۱۵ ، ۵۵ ، ۵۵ ، ۱۸۱ ، ۱۸۳ ،

پاکستان پیپلز پارٹی ، ۹۹ ، ۹۹ ، ۹۹ ، ۹۹ ، ۱۰۱ ، ۱۰۱ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۷ ، ۱۳۷ ، ۱۳۷ ، ۱۳۵ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ،

440 . IL.

پاکستان جمهوری پارٹی ، تحریک ، ۵۶ ، ۷۱ ، ۹۰ ، ۹۰ ، ۹۳ ، ۹۳ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ پاکستان نیشنل لیگ ، ۱۱۲

پٹیل ، سردار ، ۱۵۶

پرشاد ، ٹھاکر ، ۱۵۷

پنجاب ، ۱۶ ، ۲۰ ، ۲۳

بيرزاده ، جنرل ، ٢٢ ، ١٩١ ، ١٢٨ ، ١٨١ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٨١ ، ٢٥١

تلح الدين ، ٨٢ ، ١١٠ ، ١٣٨ ، ١٣٩ ، ١٣٠ ، ١٨٢ ، ٢٥٢

تفضل حسين ، ٢٠ ، ٩٣

جام ساقی ، ٤٤

جك جيون رام ، ١٦٥ ، ١١١

جاعت اسلامی ، ۸۹ ، ۹۰ ، ۹۲ ، ۱۳۱ ، ۱۳۱ ، ۱۳۷

جمعیت اسلام ،۹۰، ۱۳۲،

TOT . TOT . TIP غلام اعظم ، پروفیسر ، ۹۵ ، ۱۳۸ ، ۱۳۹ ، ۲۰۷ فرمان على ، راؤ جنرل ، ١٩٢ ، ٢٣٣ ، و مابعد فرید احد ، مولوی ، ۹۳ فضل الحق ، ۲۸ ، ۲۹ ، ۳۰ ، ۳۲ فضل الرحمنٰ ، ١٨٠ فضل مقيم ، جنرل ، ٢٠٠ قائداعظم (ديكھنے محمد علی جناح) قرارواد لايور (١٩٢٠) من ١١٢ ، ١١٢ ، ١١٢ ، ١٩٩ قرالزمان ، ۲۰ ، ۲۲ ، ۱۳۷ قيوم مسلم ليك ، ٨٩ ، ١٢٣ ، ١٢٣ ، ٢١٠ کارنیلس ، جسٹس ، ۱۵۱ ، ۲۵۹ TOT . IAT . ITA . ITC . ITT . I.A . 91 . CC . TO . IA . 31 كرشك سرامك يارتي ، ٢٨ كريم ، ايم - آئي ، جنرل ، ٢٣٦ لسينح ، بنري ، ۱۸۲ ، ۱۸۷ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۲ ، ۲۱۲ کشمیر، ۱۸ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ المح ١٦٢ ، ١٦٢ ، ١٦٢ ، ١٨ ، ١٦٢ ، ١٦٢ ، ١٦٢ ، ١٦٢ كمال حسين ، ۋاكثر ، ۱۴۰ ، ۲۱۰ كنونشن مسلم ليك ، ٦١ ، ٨٩ ، ١٣ ، ١٣٠ کوشر نبازی ، مولانا ، ۹۱ كونسل مسلم ليك ، ٥٦ ، ٨٩ ، ١٣٤ کاناتانتری دل ، ۲۸ کاندھی ، ایم ۔ کے ، ۱۸ ، ۱۵۹ کل حسن ، جنرل ، ۹۱

گیاره نکات ، ۱۱۲

لباقت على خان ، ١٣ ، ١٩ ، ٢٢ ، ٥١ ، ١٥٨

ليكل فريم ورك آرور ، ٢٢ ، ٥٥ ، ٩٥ ، ٩٥ ، ٩٦ ، ١٣٣ ، ١٣٣

مالک ، اے ۔ ایم ، ڈاکٹر ، ۱۸۱ ، ۲۰۰ ، ۲۰۹ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ،

سکندر مرزل ۲۹ ، ۲۲ سلطان \_ ایم خان ، ۸۲ سلیری ، زید داے ، ۲۷ سورن سنگھ ، ۱۵۷ سېروردي ، حسين شېيد ، ۱۹ ، ۲۲ ، ۳۱ ، ۲۲ ، ۵۲ ، ۵۲ ، ۵۲ ، ۱۱۲ سيديود ، ۸۲ شاستری ، لال بهادر ، ۵۶ شاه احمد نورانی ، ۱۱۷ شاید علی ، ۳۳ شُكلا ، يندُّت ، ١٥٧ شيخ رشيد ، ١٢٢ ظفرالله خان ، ۸۰ عبدالله ، شيخ ، ١٢٠ عيدالحميد ، جنرل ، ١٥٨ ، ٢٠٠ ، ٢٠٨ ، ٢٠٩ ، ٢٥١ ، ٢٥٣ ، ٢٥٢ ، ٢٥٠ ، ٢٦١ عبدالسلام خان ، ۲۲ ، ۹۵ عبدالقيوم خان ، ٩٢ ، ١٢٩ عثمانی ، کریل ، ۱۲۳ ، ۱۲۵ ، ۲۵۷ عثمان ، مثها ، جنرل ، ۲۵۱ ، ۲۵۸ عطاء الرحمن ، ۲۰ ، ۲۲ ، ۱۱۲ عطاء الله مينگل ، ٤٠ على احمد تأليور ، ٩١ عمر ، جنرل ، ۲۵۱ ، ۱۲۸ ، ۱۲۹ ، کم عوامي ليك ، ١٤ ، ١٩ ، ١٩ ، ٢٠ ، ٣٠ ، ٢٠ ، ٥٥ ، ٥٦ ، ٥٨ ، ٥٩ ، ١٥ ، ١٥ ، ١٥ ، ١٥ ، . 1. T . 1 . . . 9 A . 9 C . 9 T . 9 C . 9 T . 9 T . A T . A T . A T . C . CA

. 171. 119. 11A. 112. 117. 110. 117. 111. 11. 1.9. 1.A. 1.Z. 1.T

. 181 . 18. . 182 . 187 . 180 . 188 . 187 . 181 . 189 . 180 . 188 . 188 . 188

. F. q . T. C . 149 . 170 . 171 . 171 . 171 . 174 . 177 . 177 . 177 . 177 . 177

770 . TTI . TT. ممتاز دولتانه ۲۰۸ امنشور آزادی ، ۲۹ منعم خان ، ۵۳ ، ۵۷ ، ۹۹ ناهم الدين ، ۲۰ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۰ ، ۵۰ ، ۵۰ شرائن لنج ، ۸۲ ، ۹۳ نصر الله خان ، نواب زاده ، ۵۹ ، ۵۴ نظام اسلام یارٹی ، ۲۸ ، ۵۹ ، ۸۲ ، ۲۱۰ نكسن ، ريرد ، ١٨٣ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٩٣ نواب آف كالاباغ ، (امير محمد خان) ، ۴۰، تورالسين ، ١١ ، ٩٥ ، ١٩ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ نبرو ، جوابر لال ، ١٨ ، ١٥٥ ، ١٨ ، ١٤٩ نیازی ، اے ۔ کے ، گفتیننٹ جنرل ، ۱۹۲ ، ۱۹۳ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۱۵ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، 776 . 778 . 777 . 777 . 771 . 777 . 777 نیشنل عوای یارٹی (نیپ) ۳۲ ، ۳۳ ، ۸۹ ، ۹۰ ، ۱۶۹ ومے لکھمی پندفت ، ۱۷۸ ولي خان ، عبدل خان ، ٩٠ ، ١٢٩ ، ١٣٩ ، ٢٥٠ . - ITT . ITI . IIA . IIA . IIT . IIT . 1.9 . I.A . I.T . 99 . 97 . 90 . 91 . IFF. IFF. IFA. IFA. IFT. IFF. IFF. IFI. IF. C IFA. IFA. IFF. IFF . 19. . 149 . 1AA . 1A9 . 1AT . 1CT . 17A . 170 . 109 . 17C . 177 . 170 . 177

يونا مشر فرفث ، ۲۷ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۱

۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۱ ، ۲۵۲ ، ۲۵۱ ، ۲۵۲ ، ۲۵۱ ، ۲۵۲ ، ۲۵۱ ، ۲۵۱ ، ۲۵۱ ، ۲۵۱ ، ۲۵۱ ، ۲۵۱ ، ۲۵۱ ، ۲۵۱ ، ۲۵۱ ، ۲۵۱ ، ۲۵۱ ، ۱۵۱ ، ۲۵۱ ، ۱۵۱ ، ۲۵۱ ، ۱۵۱ ، ۲۵۱ ، ۱۵۱ ، ۲۵۱ ، ۱۵۱ ، ۲۵۱ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۲۰۰ ، ۱۰۰ ، ۲۰۰ ، ۱۰۰ ، ۲۰۰ ، ۱۰۰ ، ۲۰۰ ، ۱۰۰ ، ۲۰۰ ، ۱۰۰ ، ۲۰۰ ، ۱۰۰ ، ۲۰۰ ، ۱۰۰ ، ۲۰۰ ، ۱۰۰ ، ۲۰۰ ، ۱۰۰ ، ۲۰۰ ، ۱۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ،

مبشر حسن ، ڈاکٹر ، ۲۹۰ مجيب الرحمن ، شيخ ، ١٤ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٥٣ ، ٥٥ ، ٥٥ ، ٥٥ ، ٥٨ ، ٥٩ ، ٢٠ ، . 114 . 114 . 111 . 11 . 1 . 9 . 1 . A . 1 . C . 1 . T . 99 . 90 . 97 . 90 . 97 . ITC. 177. 170. 177. 177. 171. 17. 119. 110. 110. 117. 110. 117 119 . IM. 177 . 170 . 170 . 170 . 170 . 100 . 100 . 100 . 100 . 100 . 100 . 100 . TAI . TA. . TTA . TTA . TTC . TTT . TTA . TIT . TI. . T.A . T.A . T.C . 19. TTT . TAT . TAT . TAT مجيد ، ميح جنرل ، ١٢٣ محبوب الحق ، ذاكثر ، ٢٨٦ محمد اليوب خان ، جنرل ، ٢٦ ، ٢٩ ، ٢٠ ، ١١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٢ ، ٢١ ، ٢٥ ، ١٥ ، C 177 C 117 C CA C C - C 79 C 77 C 77 C 7 - C 09 C 07 C 07 C 07 C 07 C 07 77 . C TIT : 197 : 107 : 101 : 10 . محمد على جناح (قائداعظم) ١٣ ، ١٢ ، ١٨ ، ٢٠ ، ٢١ . محمد علی ، چوبددی ، ۱۸ ، ۲۹ ، ۳۰ ، ۵۰ محمود حسين ، ذاكثر ، ١٥ محمود على ، ٩٥

مكتى بات ، ١٦٧ ، ١٦٧ ، ١٦٥ ، ١٦٩ ، ١٦٩ ، ١٦١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١٢١ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠

محمود علی قصوری ، ۲۹۰

يظر حسين ، الدمرل ، ٢٢٠

معايدة تاشقند ، ١٣٠ ، ١٨١ ، ١٩٣

مظفر احد ، چوبدری ، ۳۱ ، ۸۷ ، ۱۳۰ ، ۱۳۱

مرارجی ڈیسائی ، ۱۲۸

مظهر على خان ، ١٢٠

گذشتہ کچھ عرصے میں پاکستانیات کو ایک با قاعدہ اور موش شعبہ علم کی حیثیت حاصل ہوگئی ہے۔ جن اوگوں نے اس شعبہ علم کی ظام اور اس کے بنیادی اسلوب کو متعین کرنے میں نمایاں کار کر دگی دکھائی ان میں ڈاکٹر صفدر محبود کا نام سرفہرست ہے۔ پاکستانی تاریخ و سیاست پر آپ کی تصانیف میں الاقوامی معیار شخیق ہے ہم آپ گئی ہیں اور بلحاظ تعداد اس شعبہ علم میں کام کرنے والے دیگر مصنفین سے زیادہ۔ آپ کے مضامین ملکی اور بین الاقوامی جریدوں میں شائع ہو کر اپنے اپنے موضوع پر علمی اور خقیق دنیا میں حوالے کی حیثیت رکھتے ہیں۔

گور نمنٹ کالج سے بی۔ اے آنرز کرنے کے بعد پنجاب یونیورٹی سے
ایم۔ اے سیاسیاست کیا۔ اس کے بعد آپ گور نمنٹ کالج الہور میں تدری فرائض
سرانجام دیتے رہے۔ 4 7 9 1ء میں سیاسیات کے مضمون ہی میں ڈاکٹریٹ کی سند
حاصل کی۔ 7 6 9 1ء میں اعلیٰ مرکزی سروسز کیلئے منتخب ہوئے اور اب تک بہت
سے اہم عمدوں پر تعینات رہ چکے ہیں۔ علاوہ ازیں آپ قائد اعظم یونیورٹی اسلام
آباد کے شعبہ پاکتانیات وزئگ پروفیسر رہ چکے ہیں۔ پنجاب یونیورٹی کے علاوہ
آپ نے آکسفورڈ یونیورٹی سے بھی تعلیم و تربیت حاصل کی ہے۔

متعدد میں الاقوامی سیمیناروں اور اجتماعات میں آپ پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں اور عالمی حیثیت کی حامل یونیور سٹیوں میں پاکستانیات کے موضوع پر لیکچر دے چکے ہیں۔ ملک کےعلاوہ بیرون ملک بھی آپ کی تصانیف قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں اور مین الاقوامی حیثیت کے مصنفین آپ کی تحریروں کو کتب حوالہ کا درجہ

دیے ہیں اور ان سے استفادہ کرتے ہیں۔

آپ کااسلوب تحقیق معروضی نقطہ نگاہ ہے ترتیب پا آہاور پاکستانی آریخ و سیاست کے غیر جاندارانہ ججہے رمضمتل ہے۔

آپ کی دیگر تصنیفات درج ذیل ہیں: ۔

1- مسلم لیگ کادور تکومت 4- آئین پاکستان 2- سقوط مشرقی پاکستان 5- درد آگهی 3- مطالعه پاکستان 6- سدابهار

7- پاکستان تاریخ وسیاست

- 8. PAKISTAN DIVIDED.
- 9. POLITICAL STUDY OF PAKISTAN.
- 10. FOUNDERS OF PAKISTAN.
- 11. CONSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF PAKISTAN.
- 12. DELIBERATE DEBACLE.
- 13. INTERNATIONAL AFFAIRS.
- 14. PAKISTAN AFFAIRS.